نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيم

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

## لیکچرلدهیانه

?

## حضورعليهالسلام ني ارنومبر ١٩٠٥ع و ہزاروں آدميوں كي موجودگي ميں ديا

اوّل مَیں اللّہ تعالیٰ کاشکر کرتا ہوں جس نے مجھے یہ موقعہ دیا کہ مَیں پھراس شہر میں تبلیغ کرنے کیلئے آؤں ۔مَیں اسشہر میں ۱۲ ابرس کے بعد آیا ہوں اور مَیں ایسے ونت اِس شہر سے گیا تھا جبکہ میر ہے ساتھ چندآ دمی تھےاور تکفیر تکذیب اور دجّال کہنے کا با زارگرم تھا اورمَیں لوگوں کی نظر میں اس انسان کی طرح تھا جومطروداورمخذول ہوتا ہےاوران لوگوں کے خیال میں تھا کہ تھوڑ ہے ہی دنوں میں پیر جماعت مردود ہو كرمنتشر ہوجائے گی اوراس سلسله كا نام ونشان مٹ جائے گا۔ چنانچہ اس غرض كيلئے بڑی بڑی کوششیں اورمنصوبے کئے گئے اورایک بڑی بھاری سازش میرےخلاف بیہ کی گئی کہ مجھ پر اور میری جماعت پر کفر کا فتو کی لکھا گیا۔اور سارے ہندوستان میں اس فتو کی کو پھرایا گیا۔مَیں افسوس سے ظاہر کرتا ہوں کہسب سے اوّل مجھ پر کفر کا فتویٰ اس شہر کے چند مولویوں نے دیا مگر مکیں دیکھا ہوں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کا فرکہنے والے موجود نہیں اور خدا تعالیٰ نے مجھے اب تک زندہ رکھا اور میری جماعت کو بڑھایا۔ میرا خیال ہے کہ وہ فتو کی کفر جو دوبارہ میرے خلاف تجویز ہوا اسے ہندوستان کے تمام بڑے شہروں میں پھرایا گیا۔اور دوسَو کے قریب مولو یوں

حضرت مرزاغلام احمرقا دياني مسيح موعود ومهدى معهو دعليه السلام

سزایا جاؤں ۔ایک یا دری کے قل کا الزام مجھ پرلگایا گیا۔اس مقد ہے میں مولوی محمد حسین نے بھی میرے خلاف بڑی کوشش کی اورخودشہادت دینے کے واسطے گیا۔وہ حابهتا تھا کہ میں پھنس جا وَں اور مجھے سزا ملے ۔مولوی مجمد حسین کی بیرکوشش ظاہر کر تی تھی کہوہ دلائل اور برا ہین سے عاجز ہےاس لئے بیرقاعدہ کی بات ہے کہ جب دشمن دلائل سے عاجز ہوجا تا ہے اور براہین سے ملزم نہیں کرسکتا تو ایذاء وقل کی تجویز کرتا ہے اور وطن سے نکال دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ اوراس کے خلاف مختلف قتم کے منصوبے اور سازشیں کرتا ہے۔جبیبا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں جب کفّار عاجز آ گئے اور ہرطرح سے ساکت ہو گئے تو آخرانہوں نے بھی اس قشم کے حیلے سویے کہ آپ گوتل کر دیں یا قید کریں یا آپ کو وطن سے نکال دیا جاوے۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے صحابہ کوایذائیں دیں مگرآ خروہ سب کے سب اپنے ۔ ارا دوں اور منصوبوں میں نامرا دونا کام رہے۔اب وہی سنّت اور طریق میرے ساتھ ہور ہاہے۔مگرید دنیا بغیر خالق اور ربّ العالمین کے ہستی نہیں رکھتی ۔ وہی ہے جوجھوٹے اور سیّے میں امتیاز کرتا ہے اور آخر سیے کی حمایت کرتا اور اُسے غالب کر کے دکھادیتا ہے۔اب اس زمانہ میں جب خدا تعالیٰ نے پھراپنی قدرت کانمونہ دکھایا ہے۔ مکیں اس کی تائیدوں کا ایک زندہ نشان ہوں اور اس وقت تم سب کے سب د کیھتے ہو کہ مَیں وہی ہوں جس کوقوم نے ردّ کیا اورمَیں مقبولوں کی طرح کھڑا ہوں۔ تم قیاس کرو کہاس وقت آج سے چودہ برس پیشتر جب مَیں یہاں آیا تھا تو کون جا ہتا تھا کہ ایک آ دمی بھی میرے ساتھ ہو۔ علاء- فقراء اور ہرفتم کےمعظم مکرم لوگ بیہ عاہتے تھے کہ مَیں ہلاک ہو جا وَں اور اس سلسلہ کا نام ونشان مٹ جاوے۔ وہ بھی گوارانہیں کرتے تھے کہ تر قیات نصیب ہوں ۔مگر وہ خدا جو ہمیشہ اپنے بندوں کی حمایت کرتا ہے اور جس نے راستبازوں کو غالب کر کے دکھایا ہے اُس نے میری

اور مشائخوں کی گواہیاں اور مہریں اس پر کرائی گئیں۔ اس میں ظاہر کیا گیا کہ یے خص بے ایمان ہے کا فر ہے دجال ہے مفتری ہے کا فر ہے بلکہ اکفر ہے۔ غرض جو جو پچھ کسی سے ہوسکا میری نسبت اس نے کہا اور ان الوگوں نے اپنے خیال میں سمجھ لیا کہ بس یہ تھیار اب سلسلہ کوختم کر دے گا۔ اور فی الحقیقت اگر بیسلسلہ انسانی منصوبہ اور افتر اء ہوتا تو اس کے ہلاک کرنے کیلئے یہ فتو کی کا ہتھیا ربہت ہی زبر دست تھا لیکن اس کو خدا تعالیٰ نے قائم کیا تھا۔ پھروہ مخالفوں کی مخالفت اور عداوت سے کیو کر مرسکتا تھا۔ جس قدر مخالفت میں ہدت ہوتی گئی اسی قدر اس سلسلہ کی عظمت اور عزت دلوں میں جڑ پکڑتی گئی۔ اور آج میں خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ یا تو وہ زمانہ تھا کہ جب میں اس شہر میں آیا اور یہاں سے گیا تو صرف چند آ دمی میرے ساتھ تھے۔ اور میری جماعت میرے ساتھ ہو کہ ایک میری جماعت میرے ساتھ ہو اور جماعت کی تعداد تین لاکھ تک پہنچ چکی ہے اور دن بدن ترقی ہور ہی ہے اور یقیناً کروڑوں تک پہنچ گی۔

پیں اس انقلا بے عظیم کو دیکھو کہ کیا بیانسانی ہاتھ کا کام ہوسکتا ہے؟ دنیا کے لوگوں نے تو چاہا کہ اس سلسلہ کا نام ونشان مٹا دیں اوراگران کے اختیار میں ہوتا تو وہ بھی کا اس کومٹا چکے ہوتے ۔گرییاللہ تعالی کا کام ہے۔ وہ جن ہاتوں کا ارادہ فرما تا ہے دنیاان کوروک نہیں سکتی اور جن ہاتوں کا دنیا ارادہ کرے گر خدا تعالی ان کا ارادہ نہ کرے وہ بھی ہونہیں سکتی ہیں ۔ غور کرو۔ میر ے معاملہ میں کل علاء اور پیرزاد بے اور گدی نشین مخالف ہو گئے اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی میری مخالفت کیلئے اور گدی نشین مخالف ہو گئے اور دوسرے کی کوشش کی ۔ مسلمانوں کو بدظن کرنے کیلئے ایس جھے پر کفر کا فتو کی دیا اور پھر جب اس تجویز میں بھی کا میا بی نہ ہوئی تو پھر مقد مات شروع کئے ۔ خون کے مقد مے میں مجھے پھنسایا اور ہر طرح کی کوششیں کیں کہ میں شروع کئے ۔ خون کے مقد مے میں مجھے پھنسایا اور ہر طرح کی کوششیں کیں کہ میں شروع کئے ۔ خون کے مقد مے میں مجھے پھنسایا اور ہر طرح کی کوششیں کیں کہ میں

حمایت کی اور میرے مخالفوں کے خلاف ان کی اُمیدوں اورمنصوبوں کے بالکل برعکس اُس نے مجھے وہ قبولیت بخشی کہا یک خلق کومیری طرف متوجہ کیا جوان مخالفتوں اورمشکلات کے بردوں اور روکوں کو چیر تی ہوئی میری طرف آئی اور آرہی ہے۔اب غور کا مقام ہے کہ کیاانسانی تجویز وں اورمنصوبوں سے بیرکا میابی ہوسکتی ہے کہ دنیا کے بارسوخ لوگ ایک شخص کی ہلاکت کی فکر میں ہوں اور اس کے خلاف ہرفتیم کے منصوبے کئے جاویں اس کیلئے خطرناک آگ جلائی جاوے مگر وہ ان سب آفتوں سے صاف نکل جاوے۔ ہر گزنہیں! بیضدا تعالیٰ کے کام ہیں جو ہمیشداس نے دکھائے ہیں۔

پھراسی امریر زبر دست دلیل ہیہ ہے کہ آج سے ۲۵ برس پیشتر جبکہ کوئی بھی میرےنام سے داقف نہ تھااور نہ کوئی شخص قادیان میں میرے یاس آتا تھایا خط و کتابت رکھتا تھااس گمنا می کی حالت میں ان کس میرسی کے اہا م میں اللّد تعالٰی نے مجھے مخاطب کر کے فر مایا: –

ياتون من كل فج عميق وياتيك من كل فَج عميق لاتصعو لخلق اللهِ والاتسئم من الناس \_ ربّ لا تذرني فردًا وانت خير الوارثين\_

یہ وہ زبر دست پیشگوئی ہے جوان ایّا م میں کی گئی اور حیصی کر شائع ہوگئی۔ اور ہر مذہب وملّت کے لوگوں نے اسے پڑھا۔الیمی حالت اورایسے وفت میں کہ مَیں گمنا می کے گوشہ میں پڑا ہوا تھااور کوئی شخص مجھے نہ جانتا تھا خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے پاس دور دراز ملکوں سے لوگ آئیں گے اور کثرت سے آئیں گے اور اُن کیلئے مہما نداری کے ہرقتم کے سامان اورلواز مات بھی آئیں گے۔ چونکہ ایک شخص ہزاروں لاکھوں انسانوں کی مہمانداری کے جمیع لواز مات مہیّا نہیں کرسکتا اور نہاس قدراخراجات كوبرداشت كرسكتا باس كن خود بى فرمايا ياتيك من كل فج

عمیق اُن کے سامان بھی ساتھ ہی آئینگے اور پھرانسان کثر ت مخلوقات سے گھبراجا تا ہےاوران سے بچ خلقی کر بیٹھتا ہے۔اس لئے اِس سے منع کیا کہان سے بچ خلقی نہ کرنا۔اور پھر بیجھی فر مایا کہ لوگوں کی کثر ت کودیکی کرتھک نہ جانا۔

اب آپغورکریں کہ کیا بیام انسانی طاقت کے اندر ہے کہ بچیس تیس برس پہلے ایک واقعہ کی اطلاع دے؟ اور وہ بھی اسی کے متعلق ۔اور پھراسی طرح پر وقوع ۔ بھی ہو جاوے؟ انسانی ہستی اور زندگی کا تو ایک منٹ کا بھی اعتبار نہیں اور نہیں کہہ سکتے کہ دوسرا سانس آئگا ہانہیں ۔ پھرالیی خبر دینا یہ کیونکراس کی طاقت اور قباس میں ۔ آ سکتا ہے۔مُیں بچے کہتا ہوں کہ بیوہ زمانہ تھا جبکہ مُیں بالکل اکیلا تھا اورلوگوں سے ملنے سے بھی مجھےنفرت تھی اور چونکہ ایک وقت آنے والاتھا کہ لاکھوں انسان میری طرف رجوع كريں۔اس لئے اس نصیحت كى ضرورت بڑى لا تبصعو لمخلق الله و لا تسئم من الناس -

اور پھرائہیں دنوں میں بیجھی فرمایا۔ انت منسی بسمنزلة توحیدی ۔ فحان ان تعان و تعرف بین الناس کینی وه وقت آتا ہے کہ تیری مردکی جائیگی اور تو لوگوں کے درمیان شناخت کیا جاویگا۔اسی طرح پر فارسی عربی اورانگریزی میں کثرت سے ایسے الہا مات ہیں جواس مضمون کو ظاہر کرتے ہیں۔

اب سوچنے کا مقام ہےان لوگوں کیلئے جوخدا تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں کہاس قدرع صه دراز پیشتر ایک پیشگو ئی گی گئی اور وہ کتاب میں حیب کرشائع ہوئی ۔ براہین احمدیدالیمی کتاب ہے جس کو دوست دشمن سب نے بڑھا۔ گورنمنٹ میں بھی اس کی کا پی جیجی گئی عیسا ئیوں ہندوؤں نے اسے پڑ ھا۔اسشہر میں بھی بہتوں کے پاس پیر کتاب ہوگی۔وہ دیکھیں کہاس میں درج ہے یانہیں؟ پھروہ مولوی (جومحض عداوت کی راہ سے مجھے د تبال اور کڈ اب کہتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی پیشگوئی ۔

یوری نہیں ہوئی ) شرم کریں اور بتا ئیں کہا گریہ پیشگوئی نہیں تو اور پیشگوئی کس کو کہتے ہیں؟ یہوہ کتاب ہےجس کار یو یومولوی ابوسعید محرحسین بٹالوی نے کیا ہے۔ چونکہ وہ میرے ہم سبق تھے اس لئے اکثر قادیان آیا کرتے تھے وہ خوب جانتے ہیں۔اورایسا ہی قادیان ۔ بٹالہ۔امرتسر اور گر دونواح کے لوگوں کوخوب معلوم ہے کہ اس وقت میں مالکل اکیلاتھااورکوئی مجھے جانتا نہ تھااوراس وقت کی حالت سے عندالعقل وُ ورا ز قیاس معلوم ہوتا تھا کہ میرے جیسے گمنام آ دمی پراییا زمانہ آئے گا کہ لاکھوں آ دمی اس کے ساتھ ہوجائیں گے۔مُیں سچ کہتا ہوں کہ مُیں اس وقت کچھ بھی نہ تھا۔ تنہا و بے کس تھا۔خوداللّٰدتعالیٰ اس ز مانہ میں مجھے بیدد عاسکھا تا ہے۔ ربّ لا تسذر نسی فسر ڈا وانت خیبر البوار ثین ۔ بیدُ عااِس لئے سکھا ئی کہوہ پیاررکھتا ہےان لوگوں سے جو وُعا کرتے ہیں۔ کیونکہ وُعا عبادت ہے اور اس نے فرمایا۔ ا ﴿ عُوْفِيٓ ٱَسۡتَجِبُ لَكُمْ لِهِ رُعا كرو مِمُينِ قبول كرونگا اور آنخضرت صلى الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ مغز اور مخ عبادت کا دُعا ہی ہے۔اور دوسراا شارہ اس میں بیہ ہے کہ اللّٰد تعالٰی وُعا کے پیرا یہ میں سکھانا جا ہتا ہے کہ تو اکیلا ہے۔ایک وقت آئے گا کہ تو اکیلا نہ رہے گا۔ اور مکیں ایکار کر کہتا ہوں کہ جبیبا ید دن روثن ہے اسی طرح میر پشگوئی روشن ہے اور بیام واقعی ہے کہ میں اس وقت اکیلا تھا۔ **کون کھڑ ا ہو کر کہہ** سکتا ہے کہ تیرے ساتھ جماعت تھی ۔ مگراب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کے موافق اور اس پیشگوئی کے موافق جواس نے ایک زمانہ پہلے خبر دی۔ ایک کثیر جماعت میر بے ساتھ کر دی۔ایسی حالت اورصورت میں اسعظیم الثان پیشگوئی کو کون حجٹلا سکتا ہے۔ پھر جبکہ اس کتاب میں یہ پیشگوئی بھی موجود ہے کہ لوگ خطرناک طور پرمخالفت کریں گے۔اوراس جماعت کورو کئے کیلئے ہرفتم کی کوششیں کرینگے مگر

پھر براہین احمد سے میں سے بھی پیشگوئی کی گئی تھی کہ جب تک پاک بلید میں فرق نہ کرلونگانہیں چھوڑ وں گا۔ان واقعات کو پیش کر کے ان لوگوں کو مخاطب نہیں کرتا جن کے دلوں میں خدا تعالیٰ کا خوف نہیں اور جو گویا سے بھتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہی نہیں وہ خدا تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں بلکہ میں ان لوگوں کو مخاطب کرتا ہوں جواللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور بھتے ہیں کہ مرنا ہے اور موت کے درواز ہے قریب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ مرنا ہے اور موت کے درواز نے قریب ہور ہے ہیں اسلئے کہ خدا تعالیٰ سے ڈرنے والا ایسا گتاخ نہیں ہوسکتا۔ وہ غور کریں کہ کیا ۲۸ برس پیشتر الی پیشگوئی کرنا انسانی طاقت اور قیاس کا نتیجہ ہوسکتا ہے؟ پھر ایسی حالت میں کہ کوئی اسے جانتا بھی نہ ہو۔ اور ساتھ ہی سے پیشگوئی بھی ہوکہ لوگ فخالف کریں گے مگر وہ نا مرا در ہیں گے مخالفوں کے نا مرا در ہنے اور اپنے با مرا دہو جانے کی پیشگوئی کرنا ایک خارق عادت امر ہے۔اگر اس کے ماننے میں کوئی شک ہے تو پھر نظیر پیش کرو۔

میں دعویٰ سے کہنا ہوں کہ حضرت آ دم سے لے کراس وقت تک کے کسی مفتری کی نظیر دوجس نے ۲۵ برس پیشتر اپنی گمنا می کی حالت میں الیی پیشگوئیاں کی ہوں۔ اگر کوئی شخص الیی نظیر پیش کر دے تو یقیناً یا در کھو کہ یہ سارا سلسلہ اور کاروبار باطل ہوجائے گا مگراللہ تعالیٰ کے کاروبار کوکون باطل کرسکتا ہے؟ یوں تکذیب کرنا اور بلا وجہ معقول انکار اور استہزاء یہ حرام زادے کا کام ہے کوئی حلال زادہ الیی جرائت نہیں کرسکتا۔ میں اپنی سچائی کو اسی پر حصر کرسکتا ہوں اگرتم میں کوئی سلیم دل رکھتا ہو۔ خوب یا در کھو کہ یہ پیشگوئی رو نہیں ہو سکتی جب تک اس کی نظیر پیش نہ کی جاوے۔ میں کھو ایس مولوی ایوسعید نے کھو ہے۔ اسی شہر میں مولوی محمد حسن اور منشی محمد عمر وغیرہ کے پاس ہوگی۔ اس کا نسخہ مگتہ۔ مدید۔ بخارا تک پہنچا۔ گورنمنٹ کے پاس اس کی کا پی بھیجی گئی۔ ہندوؤں

میںان سب کونا مرا دکرونگا۔

مسلمانوں عیسائیوں برہموؤں نے اسے پڑھا اور وہ کوئی گمنام کتاب نہیں بلکہ وہ شہرت یا فتہ کتاب ہے کوئی پڑھا اکھا آ دمی جو مذہبی نداق رکھتا ہواس سے بے خبر نہیں ہے۔ پھراس کتاب میں یہ پیشگوئی کھی ہوئی موجود ہے کہ دنیا تیرے ساتھ ہوجا ئیگی دنیا میں کتھے شہرت دونگا۔ تیرے خالفوں کو نا مراد رکھونگا۔ اب بتاؤ کیا یہ کام کسی مفتری کا ہوسکتا ہے تو پھر مفتری کا ہوسکتا ہے تو پھر اس کیا نظیر پیش کرو۔ اگر نظیر دکھا دو۔ تو میں تسلیم کراونگا کہ میں جھوٹا ہوں۔ مگر کوئی نظیر نہیں جواس کی نظیر نہیں کرسکو اللہ کے اورا گرتم اس کی نظیر نہیش کرسکواور یقیباً نہیں کرسکو گ

یا در کھوخدا تعالیٰ کےنشا نات کو ہدون کسی سند کے ردّ کرنا دانشمندی نہیں ۔اور نہاس کاانجا مبھی بابر کت ہوا ہے ۔مَیں تو کسی کی تکذیب یا تکفیر کی پر واہنہیں کر تااور نهان حملوں سے ڈرتا ہوں جو مجھ پر کئے جاتے ہیں اس لئے کہ خدا تعالیٰ نے آپ ہی مجھے قبل از وقت ہتا دیا تھا کہ تکذیب اور تکفیر ہوگی اور خطرنا ک مخالفت بیاوگ کریئگے۔ گرکچھ بگاڑ نہ سکیں گے کیا مجھ سے پیشر راستباز وں اور خدا تعالیٰ کے ماموروں کورڈ نہیں کیا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون اور فرعو نیوں نے ۔حضرت مسیح علیہ السلام پرفتیہیّوں نے ۔ آنخضرت علیہ پرمشرکین ملّہ نے کیا کیا حملےنہیں کئے؟ مگر ان حملوں کا انجام کیا ہوا؟ ان مخالفوں نے ان نشانات کے مقابلہ میں بھی کوئی نظیر پیش کی جمبھی نہیں۔نظیر پیش کرنے سے تو ہمیشہ عاجز رہے۔ ہاں زبانیں چلتی تھیں اس لئے وہ كذّ اب كہتے رہے۔اس طرح يريہاں بھى جب عاجز آ گئے تو أور تو کچھ نہ پیش گئی **د تبال کذ اب** کہد یا۔مگراینے مونہہ کی پھونکوں سے کیا بہ خدا تعالیٰ كنوركو بجمادينكى؟ بهي نبيل بجماسكة \_و الملك مُسيّمٌ نُورِه وَكُوكبرةً الكفيرون ك

دوسرے خوارق اور نشانات کو وہ لوگ جو بدطنی کا مادہ اپنے اندرر کھتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ شاید دست بازی ہو۔ مگر پیشگوئی میں انہیں کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔
اس لئے نشانات نبوت میں عظیم الشان نشان اور مجزہ پیشگوئیوں کو قرار دیا گیا ہے۔
یہ امر تو ریت سے بھی ثابت ہے اور قرآن مجید سے بھی۔ پیشگوئیوں کے برابر کوئی مجزہ نہیں۔ اس لئے خدا تعالیٰ کے ماموروں کوان کی پیشگوئیوں سے شاخت کرنا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشان مقرر کر دیا ہے لای نظر ہو گھر کا کی خیمیہ آگھ گا اللہ تعالیٰ کے عیب کا کسی پر ظہور نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ کے غیب کا کسی پر ظہور نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسولوں پر ہوتا ہے۔

کھر یہ بھی یا در ہے کہ بعض پیشگوئیاں باریک اسراراپنے اندرر کھتی ہیں اور دقت امور کی وجہ سے ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں جو دُور بین آئکھیں نہیں رکھتے اور موٹی موٹی باتوں کو صرف سمجھ سکتے ہیں۔ ایسی ہی پیشگوئیوں پرعمو ما گذیب ہوتی ہے اور جلد بازاور شتا ب کار کہدا گھتے ہیں کہ وہ پوری نہیں ہوئیں۔ اس کے متعلق اللہ تعالی فرما تا ہے۔ و طَطَنُو ا اَنَّهُم قَدْ کُذِبُو اللہ ان پیشگوئیوں میں لوگ شبہا ت پیدا کرتے ہیں۔ گر فی الحقیقت وہ پیشگوئیاں خدا تعالی کی سنن کے ماتحت پوری ہوجاتی ہیں۔ تا ہم اگر وہ سمجھ میں نہ بھی آئیں۔ تو مومن اور خدا ترس انسان کا کام یہ ہونا چیا ہے کہ وہ ان پیشگوئیوں پر نظر کرے جن میں دقائق نہیں۔ یعنی جوموٹی موٹی پیشگوئیاں ہیں۔ پھر دیکھے کہ وہ کس قدر تعداد میں پوری ہوچکی ہیں۔ یونی منہ سے انکار کردینا تقوی کے خلاف ہے۔ دیا نت اور خدا ترسی سے ان پیشگوئیوں کود کھنا جا ہے جو پوری ہوچکی ہیں۔ گرجلد بازوں کا منہ کون بند کرے۔

اس قتم کے امور مجھے ہی پیش نہیں آئے حضرت مولی ً - حضرت علیٰ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آئے ۔ پھرا گریدام مجھے بھی پیش آ و بے تو تعجب

نہیں ۔ بلکہ ضرور تھا کہ ایبیا ہوتا۔ کیونکہ سنّت اللّٰہ یہی تھی ۔ مَیں کہتا ہوں کہ مومن کیلئے توایک شہادت بھی کافی ہے۔اس سے اس کا دل کانپ جاتا ہے۔گریہاں توایک نہیں صدیا نشان موجود ہیں ۔ بلکہمئیں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس قدر ہیں کہمئیں ۔ انہیں گن نہیں سکتا۔ یہ شہادت تھوڑی نہیں کہ دلوں کو فتح کر لیگا۔ مکذبوں کوموا فق بنا لیگا ۔اگر کوئی خدا تعالیٰ کا خوف کر ہےاور دل میں دیانت اور دُ وراندیثی ہے سو جے ۔ تو اُسے بےاختیار ہوکر ما ننایڑے گا کہ بیخدا کی طرف سے ہیں۔

پھر یہ بھی ظاہر بات ہے کہ مخالف جب تک ردّ نہ کر ےاوراس کی نظیر پیش نہ کرے خدا تعالیٰ کی جِّت غالب ہے۔

اب خلاصہ کلام بیہ ہے کہ میں اسی خدا کاشکر کرتا ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے اور باوجود اِس شرّ اورطوفان کے جو مجھ پراٹھااور جس کی جڑ اورا بتداءاس شہر سے اٹھی اور پھر د تی تک پنچی مگراس نے تمام طوفا نوں اورا بتلا وُں میں مجھے صحیح وسالم اور کامیاب نکالا ۔ اور مجھے الیمی حالت میں اس شیر میں لایا کہ تین لاکھ سے زیادہ مر دوزن میرے مبائعین میں داخل ہیں اور کوئی مہینہ نہیں گز رتا جس میں دو ہزار جار ہزاراوربعضاوقات یانچ ہزاراس سلسلہ میں داخل نہ ہوتے ہوں ۔

پھراس خدا نے ایسے وقت میں میری دشگیری فرمائی کہ جب قوم ہی دشمن ہوگئی۔ جب کسی شخص کی رشمن اس کی قوم ہی ہو جاوے تو وہ بڑا بے کس اور بڑا ہے۔ دست و یا ہوتا ہے۔ کیونکہ قوم ہی تو دست و یا اور جوارح ہوتی ہے۔وہی اس کی مدد کرتی ہے۔ دوسر بےلوگ تو دشمن ہوتے ہی ہیں کہ ہمارے مذہب پر حملہ کرتا ہے۔ کیکن جب اینی قوم بھی رحمن ہوتو پھر نچ جانا اور کا میاب ہو جانا معمولی بات نہیں بلکہ یہایک زبر دست نشان ہے۔

میں نہایت افسوس اور درد دل سے بیر بات کہتا ہوں کہ قوم نے میری

خالفت میں نہ صرف جلدی کی بلکہ بہت ہی نے در دی بھی کی ۔ صرف ایک مسکلہ وفات مسيح كا اختلاف تها جس كو ميں قر آن كريم اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي سنّت ۔صحابہ کےا جماع اورعقلی دلائل اور کتب سابقہ سے ثابت کرتا تھااور کرتا ہوں اور حنی مذہب کے موافق نص ۔ حدیث ۔ قیاس دلائل شرعیہ میر بے ساتھ تھیں ۔ مگران لوگوں نے قبل اس کے کہ وہ پورے طور پر مجھ سے یو چھ لیتے اور میرے دلائل کوسُن لیتے اِس مسکلہ کی مخالفت میں یہاں تک غلوّ کیا کہ مجھے کا فرٹھبرایا گیااوراس کے ساتھ اُور بھی جو چاہا کہا اور میرے ذمتہ لگایا۔ دیانت نیکو کاری اور تفویٰ کا نقاضا بیرتھا کہ پہلے مجھ سے یوچھ لیتے۔اگرمئیں قال اللہ اور قال الرسول سے تجاوز کرتا تو پھر بے شك انہیں اختیار اور ق تھا كہ وہ مجھے جو جاتے كہتے دجّال كذّ اب وغيرہ ليكن جبکہ میں ابتداء سے بیان کرتا چلا آیا ہوں کہ مُیں قر آن کریم اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ذرا اِ دھراُ دھر ہونا ہے ایمانی سمجھتا ہوں ۔ میراعقیدہ یہی ہے کہ جواس کو ذرا بھی حچھوڑے گا وہ جہنمی ہے۔ پھراس عقیدہ کو نہصرف تقریروں میں ا بلکہ ساٹھ کے قریب اپنی تصنیفات میں بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے اور دن رات مجھے یہی فکراور خیال رہتا ہے۔ پھرا گریہ مخالف خدا تعالیٰ سے ڈرتے تو کیاان کا فرض نہ تھا کہ فلاں بات خارج از اسلام ہے۔اس کی کیا وجہ ہے یا اس کاتم کیا جواب دیتے ہو۔گرنہیں ۔ اِس کی ذرا بھی پروانہیں کی ۔سُنا اور کا فر کہہ دیا۔مَیں نہایت تعجب ہےان کی اس حرکت کودیکھتا ہوں ۔ کیونکہ اوّل تو حیات وفات سیج کا مسلہ کوئی ایبا مسكه نہيں جواسلام میں داخل ہونے كيلئے شرط ہو۔ يہاں بھی ہندويا عيسائی مسلمان ہوتے ہیں ۔مگر بتاؤ کہ کیا اُس سے بہاقر اربھی لیتے ہو؟ بجزاس کے کہ امسنت باللّٰہ وملائكته و كتبه ورسله والقدر خيره وشرّه من اللّه تعالى والبعث بعد المموت حجكه بيرمسكله اسلام كى جزونهيس تو پير بھى مجھ پروفات مسيح كے اعلان سے إس

ليكجرلدهيانه

جاتے ہیں ۔ابا گرمسے علیہالسلام کی نسبت موت کا یقین کرنا یا موت کوان کی طرف منسوب کرنا ہے ادبی ہے تو پھرمئیں کہتا ہوں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے گستاخی اور بےاد بی کیوں یقین کر لی جاتی ہے؟ مگرتم بڑی خوشی سے کہہ دیتے ہو کہ آ ی گئے وفات یا ئی ۔مولودخوان بڑی خوش الحانی سے واقعات وفات کو ذکر کرتے ہیں۔اور کفار کے مقابلہ میں بھی تم بڑی کشادہ پیثانی سے تسلیم کر لیتے ہو کہ آ پ ؓ نے وفات یا ئی۔ پھرمَیں نہیں سمجھتا کہ حضرت عیسلی علیہالسلام کی وفات پر کیا پتھر پڑتا ہے۔ که نیلی پیلی آنکھیں کر لیتے ہو۔ہمیں بھی رنج نہ ہوتا کہا گرتم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی وفات کا لفظ سُن کرا یسے آنسو بہاتے ۔ مگر افسوس تو پیہ ہے کہ خاتم النبیین ً اورسرو رِ عالم کی نسبت تو تم بڑی خوثی ہے موت تسلیم کرلوا وراُ س شخص کی نسبت جواینے آپ کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی قابل نہیں ۔ بتا تا زندہ یقین کرتے ہواوراس کی نسبت موت کا لفظ منہ سے نکالا اور تمہیں غضب آ جا تا ہے۔اگرآ تخضرت صلی الله علیه وسلم اب تک زندہ رہتے تو ہرج نہ تھا۔اس لئے کہ آپ وہ عظیم الثان مدایت لے کر آئے تھے جس کی نظیر دنیا میں یائی نہیں جاتی ۔اورآ پ نے وہ عملی حالتیں دکھا ئیں کہآ دم سے لے کراس وقت تک کوئی ان کا نمونه اورنظیرپیش نہیں کرسکتا ۔مَیں تم کو سچ سچ کہتا ہوں کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے وجود کی ضرورت دنیا اور مسلمانوں کوتھی اس قدر ضرورت مسیح کے وجود کی نہیں تھی ۔ پھرآ پ کا وجود با جود وہ مبارک وجود ہے کہ جبآ پ نے وفات یا ئی تو صحابه کی بیرحالت تھی کہ وہ دیوانے ہو گئے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوارمیان سے نکال لی اور کہا کہا گر کوئی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کومُر دہ کہے گا تو مَیں اُس کا سرجُدا کردونگا۔اس جوش کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کوا یک خاص نورا ورفراست عطا کی ۔انہوں نے سب کوا کٹھا کیاا ور

13

قد رتشدّ دیوں کیا گیا کہ یہ کا فر ہیں دحّال ہیں ان کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جاوے ۔ اِن کے مال لُوٹ لینے جائز میں اوران کی عورتوں کو بغیر زکاح گھر میں ۔ رکھ لینا درست ہے۔ان کونل کر دینا ثواب کا کام ہے وغیرہ وغیرہ۔ایک تووہ زمانہ تھا کہ یہی مولوی شور مجاتے تھے کہ اگر ۹۹ وجوہ کفر کے ہوں اور ایک وجہ اسلام کی ہو تب بھی کفر کا فتو کی نہ دینا جا ہے اس کومسلمان ہی کہو ۔ مگر اب کیا ہو گیا ۔ کیامکیں اس ہے بھی گیا گز راہوگیا؟ کیامئیں اور میری جماعت اشبعد ان لا اللہ الا الله و اشبعد ان محمدًا عبدهٔ ورسولهٔ نہیں بڑھتی؟ کیا میں نمازین نہیں بڑھتا؟ یا میرے مریدنہیں پڑھتے؟ کیا ہم رمضان کے روز نے نہیں رکھتے؟ اور کیا ہم ان تمام عقائد کے یا بندنہیں جوآنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی صورت میں تلقین کئے ہیں؟ مَیں سچ کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کیقشم کھا کر کہتا ہوں کہمَیں اور میری جماعت مسلمان ہے۔اور وہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور قرآن کریم پر اُسی طرح ایمان لاتی ہے جس طرح پر ایک سیح مسلمان کولا نا چاہئے ۔مَیں ایک ذرّہ بھی اسلام سے ہا ہر قدم رکھنا ہلاکت کا موجب یقین کرتا ہوں اور میرا یہی مذہب ہے کہ جس قدر فیوض اور بر کات کوئی شخص حاصل کرسکتا ہے اور جس قند رتقر ب الی اللہ یا سکتا ہے وہ صرف اورصرف آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سچی اطاعت اور کامل محبت سے یا سکتا ہے ور نہیں۔آپ کے سوااب کوئی راہ نیکی کی نہیں۔ ہاں یہ بھی سے ہے کہ میں ہرگز یقین نہیں کرتا کہ سیج علیہ السلام اِسی جسم کے ساتھ زندہ آسان پر گئے ہوں۔اوراب تک زندہ قائم ہوں ۔اس لئے کہ اِس مسّلہ کو مان کرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ۔ سخت تو ہین اور بے حرمتی ہوتی ہے۔ میں ایک لحظہ کیلئے اس ججو کو گوا رانہیں کرسکتا۔ سب کومعلوم ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ۲۳ سال کی عمر میں وفات یا ئی اور مدینه طبّیہ میں آپ کا روضہ موجود ہے۔ ہرسال وہاں ہزاروں لاکھوں حاجی بھی

ليكجرلدهيانه

کے مقابلہ میں کسی کی زندگی صحابہؓ پر سخت شاق تھی اور وہ اس کو گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح پر آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کی وفات پر بیہ پہلا اجماع تھا جو دنیا میں ہوا اوراس میں حضرت مسیحؓ کی وفات کا بھی گُلّی فیصلہ ہو چکا تھا۔

مَیں بار باراس امر کیلئے زور دیتا ہوں کہ بید دلیل بڑی ہی زبر دست دلیل ہے جس سے سینے کی وفات ثابت ہوتی ہے۔آنخضرت علیقیہ کی وفات کوئی معمولی اور چیوٹاام نه تھا جس کا صدمہ صحّاً یہ کو نہ ہوا ہو۔ایک گا وَں کا نمبر داریا محلّہ داریا گھر کا کوئی عمدہ آ دمی مرجاوے تو گھر والوں یا محلّہ والوں یا دیبات والوں کوصد مہ ہوتا ہے پھروہ نبی جوکل دنیا کیلئے آیا تھا اور رحمۃ للعالمین ہوکرآیا تھا جبیبا کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے وقاآ آ رسکنا کی الآر تحصة کی لفلی این کے اور پھر دوسری جگہ فرماه:-قُلْ يَهَا يَتُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْحًا " پھروہ نبی جس نےصدق اوروفا کانمونہ دکھایا اوروہ کمالات دکھائے کہ جن کی نظیرنظر نہیں آتی وہ فوت ہو جاوےاوراس کےان جان نثار متبعین پراٹر نہ پڑے۔جنہوں نے اس کی خاطر جانیں دینے سے دریغ نہ کیا۔جنہوں نے وطن چھوڑ ا۔خویش وا قارب حچوڑے اور اس کیلئے ہرفتم کی تکلیفوں اور مشکلات کواینے لئے راحت جان سمجھا۔ ایک ذرا سے فکر وتوجہ سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس قدر بھی د کھاور تکلیف انہیں اس خیال کے تصوّ رہے ہوسکتا ہے اس کا انداز ہ اور قیاس ہمنہیں کر سکتے ان کی تسلّی اورتسکین کا موجب یہی آیت تھی کہ حضرت ابوبکڑ نے پڑھی۔اللّٰہ تعالٰی انہیں جزائے خیر دے کہانہوں نے ایسے نازک وقت میں صحابیّہ کوسنھالا۔

مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض نا دان اپنی جلد بازی اور شتاب کاری کی وجہ سے میہ کہہ دیتے ہیں کہ بیآ یت تو بیشک حضرت ابو بکر ٹنے پڑھی لیکن حضرت عیسی علیہ السلام اِس سے باہر رہ جاتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ ایسے نا دانوں کومکیں کیا خطبه يرُصار مَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ لِي يَي آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم ایک رسول ہیں اورآ پ سے پیشتر جس قد ررسول آئے وہ سب وفات یا چکے۔اب آپ غور کریں اورسوچ کر بتائیں کہ حضرت ابو بکرصدیقٌ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پریہآیت کیوں پڑھی تھی ؟اوراس ہے آپ كا كيا مقصداورمنشاءتها؟ اور پھرايسي حالت ميں كەكل صحابةٌ موجود تتھے۔مَيں يقيناً کہنا ہوں اور آ یا انکارنہیں کر سکتے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے صحابہؓ کے دلوں پرسخت صدمہ تھااوراس کو بے وقت اور قبل از وقت سمجھتے تھے۔ وہ پسند نہیں کر سکے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبرسُنیں۔ ایسی حالت اور صورت میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جبیبا جلیل القدرصحا بی اس جوش کی حالت میں ہواُن کا غصہ فرونہیں ہوسکتا بجز اس کے کہ یہ آیت ان کی تسلّی کا موجب ہوتی ۔اگر انہیں بیمعلوم ہوتا یا بہیقین ہوتا کہحضرتعیسیٰ علیہالسلام زندہ ہیں تو وہ تو زندہ ہی مر جاتے ۔ وہ تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کےعشاق تھے اورآ پ کی حیات کے سواکسی اُور کی حیات کو گوارا ہی نہ کر سکتے تھے۔ پھر کیونکراپنی آنکھوں کےسامنے آپ کووفات یا فتہ دیکھتے اور سے کوزندہ یقین کرتے ۔ یعنی جب حضرت ابوبکڑنے خطبہ پڑھا تو اُن کا جوش فرو ہو گیا اس وقت صحابةً مدینه کی گلیوں میں بیآیت پڑھتے پھرتے تھا وروہ سمجھتے تھے کہ گویا بیرآیت آج ہی اُٹری ہے۔اُس وقت حسّان بن ثابتؓ نے ایک م ثبه لکھا۔جس میں انہوں نے کہا یہ

کُنْتَ السَّوَادَ لِنَاظِرِیْ فَعَمِیْ عَلَیَّ النَّاظِرُ مَنْ شَاءَ بَعْدَ كَ فَلْيَهُ مِنْ فَعَلَيْكَ كُنْتُ أُحَاذِرُ چُونكه مَدُوره بالا آیت نے بتا دیا تھا کہ سب مرگئے اس لئے حسّانٌ نے بھی کہددیا کہ اب کسی کی موت کی پرواہ نہیں۔ یقیناً سمجھوکہ آنخضرت صلی الدعلیہ وسلم

کہوں ۔ وہ یاو جودمولوی کہلا نے کے الیی بیپودہ یا تیں پیش کر دیتے ہیں۔ وہ نہیں بتاتے کہاس آیت میں وہ کونسا لفظ ہے جوحضرت عیسی کوالگ کرتا ہے۔ پھراللّٰہ تعالیٰ نے تو کو ئی امر قابل بحث اس میں چھوڑا ہی نہیں ۔ قد خلت کے معنے خود ہی کر دیئے ۔ اَ فَاشِنْ مَنَاكَ اَوْ قُصِلَ الراكوني تيري شق بهي اس كيسوا هوتي تو كيول نه كهد يتااو رفع بجسده العنصرى الى السماء كيا خدا تعالى اس كو بمول كياتها جويه يا دولات بين؟ نعوذ بالله من ذالت

ا گرصرف یہی آیت ہوتی تب بھی کافی تھی ۔گر میں کہتا ہوں کہ آنخضرت صلی اللّٰدعليه وسلم كي زندگي تو انہيں ايسي محبوب اور پياري تقي كهاب تك آپ كي وفات كا ذ کر کر کے بیلوگ بھی روتے ہیں ۔ پھر صحابہ کیلئے تو اور بھی در داور رقت اس وقت پیدا ہوگئی تھی ۔میرے نز دیک مومن وہی ہوتا ہے جوآ پ کی انتاع کرتا ہے۔اور وہی کسی مقام یر پہنچتا ہے جیبا کہ خود اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ قُل إِنْ كُنْ تُكُمْ رُحِيبُّونَ الله فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبِكُمُ اللهُ للهِ الله على كهدو كدارتم الله تعالى سے محبت کرتے ہوتو میری ایتاع کرو تا کہ اللہ تعالیٰتہہیں اینامحبوب بنالے۔اب محبت کا تقاضا تو پیرہے کہ محبوب کے فعل کے ساتھ خاص موانست ہو۔اور مرنا آنخضرت صلی اللّٰدعليه وسلم کي سنّت ہے۔آپ نے مرکر دکھا دیا۔ پھرکون ہے جوزندہ رہے یا زندہ رینے کی آرز وکرے پاکسی اُور کیلئے تجویز کرے کہوہ زندہ رہے؟ محبت کا تقاضا تو یہی ۔ ہے کہآ یہ کی اتباع میں ایبا گم ہو کہا پنے جذبات نفس کوتھام لےاور بیہوج لے کہ مَیں کسی کی اُمت ہوں ۔ایسی صورت میں جو شخص حضرت عیسلی علیہ السلام کی نسبت پیر عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اب تک زندہ ہیں وہ کیونکرآ پ کی محبت اورا تباع کا دعویٰ کرسکتا ہے؟ اس لئے کہآ پ کی نسبت وہ گوارا کرتا ہے کہ سیح کوافضل قرار دیا جاوے اور آ یا کومُر دہ کہا جاوے گراس کیلئے وہ پیند کرتا ہے کہ زندہ یقین کیا جاوے۔

مَیں سچ سچ کہتا ہوں کہا گرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم 🛛 زندہ رہتے تو ایک فر د بھی کا فرنہ رہتا۔حضرت عیسی علیہالسلام کی زندگی نے کیا نتیجہ دکھایا۔ بجزاس کے کیہ حالیس کروڑ عیسائی ہیں۔غور کر کے دیکھو کہ کیا تم نے اس زندگی کے اعتقاد کوآ زما نہیں لیا؟ اور نتیجہ خطرنا کنہیں ہوا۔مسلمانوں کی کسی ایک قوم کا نام لوجس میں سے کوئی عیسائی نہ ہوا ہو؟ مگر مُیں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ بیر بالکل صحیح بات ہے کہ ہر طبقہ کے مسلمان عیسائی ہو چکے ہیں اور ایک لاکھ سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ عیسائیوں کے ہاتھ میںمسلمانوں کوعیسائی بنانے کے داسطے ایک ہی ہتھیار ہے اوروہ یمی زندگی کا مسکلہ ہے۔وہ کہتے ہیں کہ پیخصوصیت کسی دوسرے میں ثابت کرو۔اگر وہ خدانہیں تو پھر کیوں اسے یہ خصوصیت دی گئی ؟ وہ حیّ وقیوم ہے(نعبو ذباللّٰہ من ذالک )اس حیات کے مسّلہ نے ان کو دلیر کر دیا۔ اورانہوں نے مسلمانوں پر وہ حملہ کیا جس کا نتیجہ میں تہ ہیں بتا چکا ہوں۔اب اس کے مقابل پرا گرتم یا دریوں پر بیہ ثابت کر دو کمسیح مر گیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا ؟ مَیں نے بڑے بڑے بڑے یا دریوں سے یو چھاہے۔انہوں نے کہاہے کہا گریہ ٹابت ہوجاوے کہ سے مرگیا ہے تو ہمارا مذہب زندهٔ نهیں روسکتا۔

ایک اورغورطلب بات ہے کمسے کی زندگی کےاعتقاد کا تو آپلوگوں نے تج به کیا۔اب ذرااس کی موت کا بھی تج به کرواور دیکھو کہ **عیسائی مذہب** پراس اعتقاد سے کیا ز دیڑتی ہے۔ جہاں کوئی میرا مریدعیسائیوں سے اس مضمون پر گفتگو كرنے كوكھڑا ہوتا ہے وہ فوراًا نكاركر ديتے ہيں۔اس كئے كہ وہ جانتے ہيں كہاس راہ سے ان کی ہلاکت قریب ہے۔موت کے مسکلہ سے نہان کا کفارہ ثابت ہوسکتا ہے اور نہان کی الوہیت اور نہابنیت ایس اس مسله کا تھوڑ ہے دنوں تک تجربه کرو۔ پھرخود حقیقت کھل جاوے گی۔

ليكجرلدهيانه

کیلئے اس سے بڑھ کر کیا سبب ہوسکتا ہے کہ سے کی وفات ثابت کی جاوے۔اپنے گھروں میں اس امر پر غور کریں اور تنہائی میں بستر وں پر لیٹ کر سوچیں ۔ مخالفت کی حالت میں تو جوش آتا ہے۔ سعید الفطرت آ دمی پھر سوچ لیتا ہے۔ دہلی میں جب مئیں نے تقریر کی تھی تو سعید الفطرت انسانوں نے تشکیم کر لیا اور وہیں بول اُٹھے کہ بیشک حضرت عیشی کی پرستش کا ستون ان کی زندگی ہے۔ جب تک میہ نہ ٹوٹے اسلام کیلئے درواز و نہیں کھلتا بلکہ عیسائیت کو اس سے مددملتی ہے۔ جوان کی زندگی سے بیار کرتے ہیں انہیں سوچنا جا ہے کہ دو گوا ہوں کے جوان کی زندگی سے بیار کرتے ہیں انہیں سوچنا جا ہے کہ دو گوا ہوں کے

19

جوان کی زندگی سے پیار کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہئے کہ دوگوا ہوں کے ذریعہ سے پھانسی مل جاتی ہے مگریہاں اس قدر شواہد موجود ہیں اور وہ بدستورا نکار کرتے جاتے ہیں۔اللہ تعالی قرآن مجید میں فرما تاہے۔

این اقرار اس قرآن مجید میں موجود ہے فکتھا تو فیک تین کے نکت آئنت الراق قرار اس قرآن مجید میں موجود ہے فکتھا تو فیک تین کے نکت آئنت ہے۔ الرق قیب محکید موت بھی قرآن مجید بی سے فابت ہے۔ کیونکہ یہی لفظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آیا ہے جیسا کہ فرمایا وراقا نیریٹنگ بخض الیزی تیعیم کھٹے آؤ تکتوفی گئی تاکہ سے اور اللہ علیہ وسلم الیزی تیعیم کھٹے آؤ تکتوفی کیا ہے۔ اور الحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فکتھا تو فیک تین کہا ہے۔ جس کے معنے موت بی بین ۔ اور الیابی حضرت یوسٹ اور دوسر ۔ لوگوں کیلئے بھی یہی لفظ آیا ہے۔ پھر الیکی صورت میں اس کے لوئی اور معنے کیونکر ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑی زبر دست شہادت الیکی صورت میں اس کے لوئی اور معنے کیونکر ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑی زبر دست شہادت میں حضرت میں اس کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں حضرت عینی کی وفات پر ہے۔ اس کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں حضرت عینی کو مُر دول میں دیکھا۔ حدیث معراج کا تو کوئی افکار نہیں کرسکتا۔ اسے کھول کرد کھے لوکہ کیا اس میں حضرت عینی کا ذکر مُر دول کے ساتھ آیا ہے یا کسی اور رنگ میں۔ جیسے آپ نے حضرت ابراہیم اور موسئی اور دوسرے انبیاء عینیم السلام کو اور رنگ میں۔ جیسے آپ نے حضرت ابراہیم اور موسئی اور دوسرے انبیاء عینیم السلام کو اور رنگ میں۔ جیسے آپ نے حضرت ابراہیم اور موسئی اور دوسرے انبیاء عینیم السلام کو اور رنگ میں۔ جیسے آپ نے حضرت ابراہیم اور موسئی اور دوسرے انبیاء عینیم السلام کو

سُنوقر آن شریف اورا جادیث میں یہوعدہ تھا کہاسلام پھیل جاوے گا اوروہ دوسرے ادیان پر غالب آ جائے گا۔اور کسر صلیب ہوگی ۔ابغور طلب امریہ ہے ۔ کہ دنیا تو جائے اسباب ہے۔ایک شخص بیار ہوتو اس میں تو شک نہیں کہ شفاءتو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے کیکن اس کیلئے ادویات میں خواص بھی اُسی نے رکھ دیئے ہیں۔ جب کوئی دوا دی جاتی ہے تو وہ فائدہ کرتی ہے۔ پیاس کگتی ہے تو اُس کے بچھانے والا تو خدا ہے مگراس کیلئے یانی بھی اُسی نے مقرر کیا ہے۔ اِسی طرح پر بھوک لگتی ہے تو اس کو وُ ورکرنے والاتو وہی ہے مگرغذا بھی اُسی نے مقرر کی ہے۔اسی طرح پرغلبہاسلام اور کسرِ صلیب تو ہوگا جواس نے مقدّ رکیا ہے لیکن اس کیلئے اس نے اسباب مقرر کئے ۔ ہیں اور ایک قانون مقرر کیا ہے۔ چنانچہ بالا تفاق بیا مرقر آن مجیداورا حادیث کی بناء پرتشلیم کرلیا گیا ہے کہ آخری زمانہ میں جب عیسائیت کا غلبہ ہوگا اس وفت مسیح موعود کے ہاتھ پر اسلام کوغلبہ ہوگا اور وہ کل ادیان اور ملتوں پر اسلام کو غالب کر کے دکھلا دے گا اور د بیال کوتل کرے گا اور صلیب کوتوڑ دیگا۔ اور وہ زمانہ آخری زمانہ ہوگا۔نواب صدیق حسن خان اور دوسرے بزرگوں نے جنہوں نے آخری زمانہ کے متعلق کتابیں کھی ہیں انہوں نے بھی اس امر کوتسلیم کیا ہے۔اب اس پیشگوئی کے یورا ہونے کیلئے بھی تو کوئی سبب اور ذریعہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بیہ عادت ہے کہ وہ اسباب سے کام لیتا ہے۔ دواؤں سے شفادیتا ہے اوراغذیداوریانی سے بھوک پیاس دُور کرتا ہے۔اس طرح پر اب جبکہ عیسائی مذہب کا غلبہ ہوگیا ہے اور ہر طبقہ کے مسلمان اس گروہ میں داخل ہو چکے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ اسلام کو اینے وعدہ کےموافق غالب کرےاس کیلئے بہرحال کوئی ذریعہ اورسبب ہوگا اور وہ یمی **موت مسیح کا حربہ ہے ۔** اِس حربہ سے صلیبی مذہب پرموت وار دہوگی اوران کی کمریں ٹوٹ جاویں گی ۔مَیں سچ سچ کہتا ہوں کہ اب عیسائی غلطیوں کے دُور کرنے ۔

ليكجرلدهيانه

نقش قدم پر چلنے کے بغیر کوئی انسان کوئی روحانی فیض اورفضل حاصل نہیں کرسکتا۔ پھراس کے ساتھ ہی ایک اورامر قابل ذکر ہے۔اگرمَیں اس کا بیان نہ کروں تو ناشکری ہوگی ۔اوروہ پیہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کوایسی سلطنت اور حکومت میں پیدا کیا ہے جو ہرطرح سے امن دیتی ہے اور جس نے ہم کواینے مذہب کی تبلیغ اورا شاعت کیلئے یوری آزادی دی ہےاور ہونتم کےسامان اس مبارک عہد میں ہمیں میسّر ہیں ۔اس سے بڑھ کراور کیا آ زادی ہوگی کہ ہم عیسائی مذہب کی تر دیدز ورشور سے کرتے ہیں اور کوئی نہیں یو چھتا گراس سے پہلے ایک زمانہ تھا اُس زمانہ کے د کیھنے والے بھی اب تک موجود ہیں۔اُس وقت یہ حالت بھی کہ کوئی مسلمان اپنی مسجدوں میں اذان تک نہیں کہہ سکتا تھا۔ اُور با توں کا تو ذکر ہی کیا ہے اور حلال چیزوں کے کھانے سے روکا جاتا تھا۔ کوئی با قاعدہ تحقیقات نہ ہوتی تھی مگریہ اللہ تعالیٰ کافضل اوراحیان ہے کہ ہم ایک الیی سلطنت کے پنچے ہیں جوان تمام عیوب سے یاک ہے بعنی سلطنت انگریزی جوامن پیند ہے جس کو مذاہب کے اختلاف سے کوئی اعتراض نہیں۔جس کا قانون ہے کہ ہر اہل مذہب آ زادی ہے اپنے فرض ادا کرے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فر مایا ہے کہ ہماری تبلیغ ہر جگہ پہنچ جاوے۔اس لئے اُس نے ہم کواس سلطنت میں پیدا کیا۔جس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نوشیروان کے عہد سلطنت پر فخر کرتے تھاسی طرح پر ہم کواس سلطنت پر فخر ہے۔ قاعدہ کی بات ہے کہ مامور چونکہ عدل اور راستی لاتا ہے اسلئے اس سے پہلے کہ وہ مامور ہوکرآئے عدل اور راستی کا اجراء ہونے لگتا ہے۔مَیں یقین رکھتا ہوں کہ اس رومی سلطنت سے جومسی کے زمانہ میں تھی بیہ سلطنت بمراتب اولی اور افضل ہے اگرچہ اِس کا اوراُ س کا قانون ملتاجُلتا ہے۔لیکن انصاف یہی ہے کہ اس سلطنت کے قانون کسی ہے دیے ہوئے نہیں ہیں اور مقابلہ سے دیکھا جاوے تو معلوم ہوگا کہ

دیکھا اُسی طرح حضرت عیسی گودیکھا۔ اُن میں کوئی خصوصیت اورا متیاز نہ تھا۔ اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کرسکتا کہ حضرت موسی اور حضرت ابرا ہیم اور دوسرے انبیا علیہم السلام وفات پاچکے ہیں۔ اور قابض الارواح نے ان کو دوسرے عالم میں پہنچا دیا ہے۔ پھران میں ایک شخص زندہ بجسدہ العنصری کیسے چلا گیا؟ یہ شہادتیں تھوڑی نہیں ہیں ایک سیچے مسلمان کیلئے کافی ہیں۔

پھر دوسری احادیث میں حضرت عیسی کی عمر ۱۲۰ یا ۱۲۵ برس کی قرار دی ہے۔
ان سب امور پر ایک جائی نظر کرنے کے بعد بیام تقویٰ کے خلاف تھا کہ جھٹ پٹ

یہ فیصلہ کر دیا جاتا کہ سے زندہ آسان پر چلا گیا ہے اور پھراس کی کوئی نظیر بھی نہیں ۔ عقل
بھی بہی تجویز کرتی تھی مگر افسوس ان لوگوں نے ذرا بھی خیال نہ کیا۔ اور خدا ترسی
سے کام نہ لے کرفوراً مجھے دیجال کہہ دیا۔ خیال کرنے کی بات ہے کہ کیا بیتھوڑی سی
بات تھی ؟ افسوس!

پھر جب کوئی عذر نہیں بن سکتا تو کہتے ہیں درمیانی زمانہ میں اجماع ہو چکا۔
مکیں کہتا ہوں کب؟ اصل اجماع تو صحابہؓ کا اجماع تھا۔ اگر اس کے بعد اجماع ہوا
ہے تو اب ان مختلف فرقوں کو اکٹھا کر کے دکھاؤ۔ میں پچے کہتا ہوں کہ یہ بالکل غلط
بات ہے۔ مسیِّ کی زندگی پر بھی اجماع نہیں ہوا۔ انہوں نے کتابوں کو نہیں پڑھا۔
ورنہ انہیں معلوم ہوجا تا کہ صوفی موت کے قائل ہیں اور وہ ان کی دوبارہ آمد ہروزی
رنگ میں مانتے ہیں۔

غرض جیسے مئیں نے اللہ تعالی کی حمہ کی ہے ویسے ہی مئیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دَرود بھیجتا ہوں کہ آپ ہی کیلئے اللہ تعالی نے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے اور آپ ہی کے فیضان اور بر کات کا نتیجہ ہے جو یہ نصر تیں ہور ہی ہیں۔ مئیں کھول کر کہتا ہوں اور یہی میراعقیدہ اور مذہب ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور

کلے ہوئے تھے بلکہ وہ لوگ جن کو قبولت دُ عا کے دعوے تھے وہ دُ عاوَں میں لگے۔ ہوئے تھےاورروروکر دُ عائیں کرتے تھے کہ مَیں سزایا بہوجاؤں ۔مگرخدا تعالٰی کا مقابلہ کون کرسکتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کیتان ڈگلس صاحب کے پاس بعض سفارشیں بھی آئیں مگر وہ ایک انصاف پیندمجسٹریٹ تھا۔اُس نے کہا کہ ہم سے ایسی يد ذا تي نهين هوسکتي۔

غرض جب یہ مقدمہ دوبارہ تفتیش کیلئے کیتان لیمار چنڈ کے سیرد کیا گیا تو کتان صاحب نے عبدالحمد کو بلایا۔اوراس کوکھا کہ تو سچ سچ بیان کر۔عبدالحمد نے اس پر بھی وہی قصہ جواس نے صاحب ڈیٹی کمشنر کے روبر وبیان کیا تھا دو ہرایا۔اس کو پہلے سے یہ کہا گیا تھا کہا گر ذرا بھی خلاف بیانی ہوگی تو تُو پکڑا جاوے گا اِس لئے وہ وہی کہتا گیا۔مگر کپتان صاحب نے اس کو کہا کہ تُو تو پہلے بھی یہی بیان کر چکا ہے۔ صاحب اس ہے تسلّی نہیں یا تے کیونکہ تو سچ سچ بیان نہیں کرتا۔ جب دوبارہ کیتان لیمار چنڈ نے اس کوکہا تو وہ روتا ہوا اُن کے یا وَں پر گریڑا۔اور کہنے لگا کہ مجھے بچا او۔ کیتان صاحب نے اس کوسلی دی۔ اور کہا کہ ہاں بیان کرو۔ اس برأس نے اصلیّت کھول دی اورصاف اقرار کیا کہ مجھے دھمکا کریپہ بیان کرایا گیا تھا مجھے ہرگز ہرگز مرزا صاحب نے قتل کیلئے نہیں بھیجا۔ کپتان اس بیان کوسُن کر بہت خوش ہوااور اُس نے ڈیٹی کمشنر کوتار دیا کہ ہم نے مقدمہ نکال لیا ہے چنانچہ پھر گور داسپور کے مقام پریپرمقدمه پیش ہوا۔اور وہاں کپتان لیمار چنڈ کوحلف دیا گیا اوراس نے اپنا حلفی بیان کھوایا۔مَیں دیکھا تھا کہ ڈیٹی کمشنراصلیت کے کھل جانے پر بڑا خوش تھا۔ اوراُن عیسا ئیوں پراُسے سخت غصّہ تھا جنہوں نے میرے خلاف جھوٹی گوا ہیاں دی تھیں۔اُس نے مجھے کہا کہ آپ ان عیسائیوں پر مقدمہ کر سکتے ہیں۔گر چونکہ میں مقدمہ بازی سے تنفر ہوں ۔ میں نے یہی کہا کہ میں مقدمہ کرنا نہیں جا ہتا۔ میرا

رومی سلطنت میں وحشیا نہ حصّہ ضروریایا جاویگالیکن بدہز دلی تھی کہ یہودیوں کےخوف سے خدا کے پاک اور برگزیدہ بندے سینچ کوحوالات دیا گیا۔اس قتم کا مقدمہ مجھ پر بھی ہوا تھا۔ مسیح علیہ السلام کے خلاف تو یہودیوں نے مقدمہ کیا تھا مگر اس سلطنت میں میرے خلاف جس نے مقدمہ کیا وہ معزز یا دری تھا اور ڈا کٹر بھی تھا یعنی ڈا کٹر مارٹن کلارک تھاجس نے مجھ پراقدام قتل کا مقدمہ بنایا اوراس نے شہادت پوری بہم پہنچائی ۔ یہاں تک کہ مولوی ابوسعید محمد حسین بٹالوی بھی جواس سلسلہ کا سخت دشمن ہے شہادت دینے کے واسطے عدالت میں آیا۔ اور جہاں تک اُس سے ہوسکا اس نے میرے خلاف شہادت دی اور پورے طور پر مقدمہ میرے خلاف ثابت کرنے کی کوشش کی ۔ پہ مقد مہ کیتان ڈگلس ڈیٹی کمشنر گور داسپور کے اجلاس میں تھا جوشا پدا ب شملہ میں ہیں۔ اُن کے روبر ومقدمہ پورے طور پر مرتب ہوگیا اور تمام شہادتیں میرے خلاف بڑے زورشور سے دی گئیں۔ایسی حالت اورصورت میں کوئی قانون دان اہل الرائے بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ مَیں بَری ہوسکتا ہوں ۔ تقاضائے وقت اور صورتیں ایسی واقع ہو چکی تھیں کہ مجھے پیشن سیر د کر دیا جاتا اور وہاں سے بھانسی کا حکم ملتا یا عبور دریائے شور کی سزا دی جاتی گر خدا تعالیٰ نے جیسے مقدمہ سے پہلے مجھے ا اطلاع دی تھی اسی طرح یہ بھی قبل از وقت ظاہر کر دیا تھا کہ مَیں اِس میں بُری ہونگا ۔ چنانچہ یہ پیشگوئی میری جماعت کے ایک گروہ کثیر کومعلوم تھی۔غرض جب مقدمہ اس مرحله پریهنجا اور دشمنوں اور مخالفوں کا بیرخیال ہو گیا کہ اب مجھے مجسٹریٹ سیشن سپر دکر یگا۔اس موقعہ براس نے کپتان پولیس سے کہا کہ میرے دل میں پیابات آتی ہے کہ بیہ مقدمہ بناوٹی ہے۔میرا دل اس کونہیں مانتا کہ فی الواقعہ ایسی کوشش کی گئی ہو۔اورانہوں نے ڈاکٹر کلارک کے قُل کیلئے آ دمی بھیجا ہو۔ آپ اس کی پھرتفتش کریں۔ بیروہ وفت تھا کہ میرے مخالف میرے خلاف ہرفتم کے منصوبوں ہی میں نہ

بكجرلدهيانه

مقدمہ آسان پردائر ہے۔اس پراس وقت ڈگلس صاحب نے فیصلہ کھا۔ایک مجمع کی اس مقدمہ آسان پردائر ہے۔اس پراس نے فیصلہ سُناتے وقت مجھے کہا کہ آپ کو مبارک ہو۔آپ کری ہوئے۔

اَب بَتَاوُیہ کیسی خوبی اس سلطنت کی ہے کہ عدل اور انصاف کیلئے نہ اپنے فہ اپنے فہ اپنے فہ اپنے فہ اپنے فہ ایک سرگروہ کی پرواکی اور نہ کسی اور بات کی۔ ممیں دیکھتا تھا کہ اس وقت تو میری دشمن ایک دنیا تھی۔اورالیا ہی ہوتا ہے جب دنیاد کھدینے پرآتی ہے تو دردد یوار نیش زنی کرتے ہیں۔خدا تعالی ہی ہوتا ہے جواپنے صادق بندوں کو بچالیتا ہے۔

پرمسٹرڈونی کے سامنے ایک مقدمہ ہوا۔ پھرٹیکس کا مقدمہ بھے پر بنایا گیا۔ گر ان تمام مقدمات میں خدا تعالی نے جھے بری کھہرایا۔ پھر آخر کرم دین کا مقدمہ ہوا اس مقدمہ میں میری مخالفت میں ساراز ور لگایا گیا۔ اور یہ بچھ لیا گیا تھا کہ بس اب اسسلسلہ کا خاتمہ ہے۔ اور حقیقت میں اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے بیسلسلہ نہ ہوتا اور وہی اس کی تائید اور نفرت کیلئے کھڑا نہ ہوتا تو اس کے مٹنے میں کوئی شک وشبہ ہی نہ رہا تھا۔ ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کرم دین کی جمایت کی گئی۔ اور ہم ہرطرح سے اس کو مدد دی گئی۔ یہاں تک کہ اس مقدمہ میں بعض نے مولوی کہلا کر میرے خلاف وہ گوا ہیاں دیں جو سراسر خلاف تھیں۔ اور یہاں تک بیان کیا کہ زائی ہو۔ فاسق ہو۔ فاجر ہو پھر بھی وہ متی ہوتا ہے۔ یہ مقدمہ ایک لمبے عرصہ تک ہوتا رہا۔ اس اثناء میں بہت سے نشانات ظاہر ہوئے۔ آخر مجسٹریٹ نے جو ہندوتھا مجھ پر پانچ سے رو ویہ یہ بی بی تے بیا طلاع دی ہوئی تھی۔

اس لئے جب وہ اپیل ڈویژنل جج کے سامنے پیش ہوا تو خدا دا دفراست سے انہوں نے فوراً ہی مقدمہ کی حقیقت کو سمجھ لیا اور قرار دیا کہ کرم دین کے حق میں مکیں نے جو

" عدالت عاليه في اس كوبُري كرديا \_ "

پرورو یہ الکل درست تھا۔ یعنی مجھے اس کے لکھنے کاحق حاصل تھا۔ چنا نچہ اس نے جو فیصلہ لکھا ہے وہ شائع ہو چکا ہے۔ آخر اس نے مجھے بری ٹھہرایا اور جرما نہ واپس کیا اور ابتدائی عدالت کو بھی مناسب تنبیہ کی کہ کیوں اتنی دیر تک میہ مقد مہر کھا گیا۔

عرض جب کوئی موقعہ میر سے مخالفوں کو ملا ہے انہوں نے میر سے کچل دینے اور ہلاک کر دینے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا اور کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مگر خدا تعالی نے محض اپنے فضل سے مجھے ہرآگ سے بچایا اُسی طرح جس طرح پر وہ اپنے رسولوں کو بچاتا آیا ہے۔ مئیں ان واقعات کو مد نظر رکھ کر بڑے زور سے کہتا ہوں کہ

یہ گورنمنٹ بمراتب اس رومی گورنمنٹ سے بہتر ہے جس کے زمانہ میں میں کو کو کھ دیا گیا۔ پیلاطوس گورنر جس کے روبر و پہلے مقدمہ پیش ہوا وہ دراصل میں کا مرید تھا۔ اوراس کی بیوی بھی مرید تھی۔اس وجہ سے اس نے سے کے خون سے ہاتھ دھوئے مگر

با وجوداس کے کہوہ مرید تھا اور گورزتھا اُس نے اِس جراُت سے کام نہ لیا جو کپتان ڈگلس نے دکھائی۔ وہاں بھی مسے بے گناہ تھا اور یہاں بھی مکیں بے گناہ تھا۔

مئیں پچ پچ کہتا ہوں اور تجربہ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کوت کیلئے ایک جرأت دی ہے۔ پس مئیں اس جگہ پرمسلمانوں کونصیحت کرتا ہوں کہ ان پر فرض ہے کہ وہ سچے دل سے گورنمنٹ کی اطاعت کریں۔

یہ بخوبی یا در کھو کہ جوشخص اپنے محسن انسان کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا تعالیٰ کا شکر بھی نہیں کرسکتا۔ جس قدر آسائش اور آرام اس زمانہ میں حاصل ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ریل، تار، ڈاکخانہ، پولیس وغیرہ کے انتظام دیکھو کہ کس قدر فوائد ان سے پہنچتے ہیں۔ آج سے ساٹھ ستر برس پہلے بتاؤ کیا ایسا آرام اور آسانی تھی؟ پھرخود ہی انصاف کروجب ہم پر ہزاروں احسان ہیں تو ہم کیونکر شکر نہ کریں۔ اکثر مسلمان مجھ پر حملہ کرتے ہیں کہ تمہارے سلسلہ میں بیعیب ہے کہ تم جہاد کوموقوف کرتے ہو۔

افسوس ہے کہ وہ نا دان اس کی حقیقت سے محض نا واقف ہیں۔ وہ اسلام اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرتے ہیں۔ آپ نے بھی اشاعت مذہب کیلئے تلوار نہیں انٹھائی۔ جب آپ پر اور آپ کی جماعت پر مخالفوں کے ظلم انتہاء تک بہنچ گئے اور آپ کی جماعت پر مخالفوں کے ظلم انتہاء تک بہنچ گئے اور آپ کے مخلص خدام میں سے مُردوں اور عور توں کو شہید کر دیا گیا اور پھر مدینہ تک آپ کا تعاقب کیا گیا اور پھر مدینہ تک نے تلوار اُٹھائی بعض اوقات آپ کو ظالم طبع کفار نے سرسے پاؤں تک خون آلود کر انتہاں اُٹھائی بعض اوقات آپ کو ظالم طبع کفار نے سرسے پاؤں تک خون آلود کر یا تھا۔ مگر آپ نے مقابلہ نہیں کیا۔ خوب یا در کھو کہ اگر تلوار اسلام کا فرض ہوتا تو دیا تھا۔ مگر آپ نے مقابلہ نہیں کیا۔ خوب یا در کھو کہ اگر تلوار اسلام کا فرض ہوتا تو وہ اُس وقت اُٹھی جب موذی کفار نے مدینہ تک تعاقب کیا اس وقت مخالفین کے ہاتھ میں تلوار تھی مگر اب تلوار نہیں ہے۔ اور میرے خلاف جھوٹی مخبریوں اور فتو وَں سے کام لیا تلوار تھی مگر اب تلوار نہیں ہے۔ اور میرے خلاف جھوٹی مخبریوں اور فتو وَں سے کام لیا

اس بات کومت بھولو کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے حد سے گزرے ہوئے۔ ظلم وستم پرتلواراً ٹھائی اور وہ حفاظت خوداختیاری تھی جو ہر مہذب گورنمنٹ کے قانون میں بھی حفاظت خوداختیاری کو جائز رکھا ہے۔ اگرایک چورگھر میں گھس آوے۔ اور وہ حملہ کر کے مار ڈالنا چاہے اس وقت اس چورکو بچاؤ کیلئے مار ڈالنا جرمنہیں ہے۔

جا تا ہےاوراسلام کےخلاف صرف قلم سے کا م لیا جا تا ہے۔ پھرقلم کا جواب تلوار سے ۔

دینے والا احمق اور ظالم ہوگا یا کچھاور؟

پس جب حالت یہاں تک پینجی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار خدام شہید کر دیئے گئے اور مسلمان ضعیف عور توں تک کونہایت سنگد کی اور بے حیائی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ تو کیاحق نہ تھا کہ ان کوسزادی جاتی۔ اس وقت اگر اللہ تعالیٰ کا پیمنشاء ہوتا کہ اسلام کانام ونشان نہ رہے تو البتہ یہ ہوسکتا تھا کہ تلوار کانام نہ آتا مگروہ

چاہتا تھا کہ اسلام دنیا میں تھیلے اور دنیا کی نجات کا ذریعہ ہو۔ اس لئے اس وقت محض مدا فعت کیلئے تلوار اُٹھائی گئی۔ مکیں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اسلام کا اُس وقت تلوار اُٹھائی گئی۔ مکیں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اسلام کا اُس وقت تلوار اُٹھائی قانون مذہب اور اخلاق کی رُوسے قابل اعتراض نہیں ٹھہرتا۔ وہ لوگ جو ایک گال پر طمانچ کھا کر دوسری چھیر دینے کی تعلیم دیتے ہیں وہ بھی صبر نہیں کر سکتے اور جن کے ہاں کیڑے کا مارنا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے وہ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اسلام پر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟

مئیں یہ بھی کھول کر کہتا ہوں کہ جو جابل مسلمان کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعہ پھیلا ہے۔ وہ نبی عِمعصوم علیہ الصلاۃ والسلام پر افتر اءکرتے ہیں اور اسلام کی ہتک کرتے ہیں۔ خوب یا در کھو کہ اسلام ہمیشہ اپنی پاک تعلیم اور ہدایت اور اپنے ثمرات انوار و برکات اور مجزات سے پھیلا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قطیم الثان نشانات آپ کے اخلاق کی پاک تا ثیرات نے اسے پھیلایا ہے۔ اور وہ نشانات اور تا ثیرات ختم نہیں ہوگئی ہیں بلکہ ہمیشہ اور ہرز مانہ میں تازہ بتازہ موجود رہتی ہیں اور یہی وجہ ہے جومیں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نبی ہیں۔

اس لئے کہ آپ کی تعلیمات اور ہدایات ہمیشہ اپنے ثمرات دیتی رہتی ہیں اور آئندہ جب اسلام ترقی کریگا تو اس کی یہی راہ ہوگی نہ کوئی اور ۔ پس جب اسلام کی اشاعت کی اشاعت کیلئے بھی تلوار نہیں اُٹھائی گئی تو اس وقت ایسا خیال بھی کرنا گناہ ہے۔ کیونکہ اب تو سب کے سب امن سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مذہب کی اشاعت کیلئے کافی ذریعے اور سامان موجود ہیں۔

مجھے بڑے ہی افسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ عیسائیوں اور دوسرے معترضین نے اسلام پر حملے کرتے وقت ہرگز ہرگز اصلیت پرغور نہیں کیا۔ وہ دیکھتے کہ اُس وقت تمام مخالف اسلام اور مسلمانوں کے استیصال کے دریے تھے اور سب کے سب ملکر

اس کےخلاف منصوبے کرتے اورمسلمانوں کو د کھ دیتے تھے۔ان دُ کھوں اور تکلیفوں کے مقابلہ میں اگر وہ اپنی جان نہ بچاتے تو کیا کرتے ۔قرآن شریف میں بہآیت موجود ہے۔ اُذِن لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُونَ بِمَا تَهُمْظُلِمُوا اللهِ سےمعلوم ہوتا ہے کہ بہ حکم اُس وقت دیا گیا جب کہ مسلمانوں برظلم کی حد ہوگئی تو اُنہیں مقابلہ کاحکم دیا گیا۔اس وقت کی بداجازت تھی دوسرے وقت کیلئے بہتھم نہ تھا۔ چنانچہ سیح موعود كيلئے يونشان قرار ديا گيا۔ يصبع المحرب ۔اب تو أس كي سيائي كا بينشان ہے كه وہ لڑائی نہ کرے گا۔اس کی وجہ یہی ہے کہ اس زمانہ میں مخالفوں نے بھی مذہبی لڑائیاں حچوڑ دیں۔ ہاں اس مقابلہ نے ایک اورصورت اور رنگ اختیار کرلیا ہے۔اوروہ یہ ہے کہ قلم سے کام لے کراسلام پر اعتراض کررہے ہیں۔عیسائی ہیں کہان کا ایک ایک برچہ بچاس بچاس ہزار نکلتا ہے اور ہر طرح کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اسلام سے بیزار ہو جائیں ۔ پس اس مقابلہ کیلئے ہمیں قلم سے کام لینا جاہئے یا تیر چلانے جا ہئیں؟ اس وقت تو اگر کوئی ایبا خیال کرے تو اس سے بڑھ کراحمق اور اسلام کا دشمن اورکون ہوگا؟اس قشم کا نام لینااسلام کو بدنام کرنا ہے یا کچھاور؟ جب ہمارے خالف اس قتم کی سعی نہیں کرتے جالانکہ وہ حق پرنہیں تو پھر کیبیا تعجب اورافسوس ہوگا۔ کها گرجم حق پر ہوکرتلوار کا نا م لیں ۔اس وقت تم کسی کوتلوار دکھا کر کہو کہ مسلمان ہو جا ورنة قتل کردونگا۔ پھر دیکھونتیجہ کیا ہوگا؟ وہ پولیس میں گرفتار کرا کے تلوار کا مزہ چکھا د ہےگا۔

په خپالات سرا سر بے ہودہ ہیں ان کوسروں سے نکال دینا چاہئے ۔اب وقت آیا ہے کہ اسلام کا روشن اور درخشاں چیرہ دکھایا جاوے۔ بیروہ زمانہ ہے کہ تمام اعتراضوں کو دُور کر دیا جاوے۔اور جواسلام کے نورانی چہرہ پر داغ لگایا گیا ہے اسے دُور کر کے دکھایا جاوے۔مَیں پیجھی افسوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ مسلمانوں کیلئے جو

موقعہ خدا تعالی نے دیا ہے اور عیسائی مدہب کے اسلام میں داخل کرنے کیلئے جو راستہ کھولا گیا تھاا سے ہی بُری نظر سے دیکھا۔اوراس کا کفر کیا۔

مُیں نے اپنی تحریروں کے ذریعہ پورےطور پر اس طریق کو پیش کیا ہے جو اسلام کو کامیاب اور دوسرے مذاہب پر غالب کرنے والا ہے۔ میرے رسائل امریکہ اور پورپ میں جاتے ہیں۔خدا تعالی نے اس قوم کو جوفراست دی ہے۔ انہوں نے اس خدا دا دفراست سے اس امر کوسمجھ لیا ہے لیکن جب ایک مسلمان کے سامنے مئیں اسے پیش کرتا ہوں تواس کے منہ میں جھاگ آ جاتی ہے گویاوہ دیوانہ ہے یا قتل کرنا جاہتا ہے۔ حالانکہ قرآن شریف کی تعلیم تو یہی تھی۔ **ا ﴿ فَعَمْ بِمَا لَنَّتِيْ هِمِيَ آحُهِ مِنَ** لَهِ بِيعَلِيمِ اس لِيَهِي كِهِ الرَّرِثَمْنِ بَهِي هوتو وه اس نرمی اورحسن سلوک سے دوست بن جاوے اوران با توں کوآ رام اورسکون کے ساتھ سُن لے ۔ مَیں اللہ جل شانہ کی قشم کھا کر کہنا ہوں کہ مَیں اس کی طرف سے **مول** ۔ وہ خوب جانتا ہے کہ ممیں مفتری نہیں کذاب نہیں ۔اگرتم مجھے خدا تعالیٰ کی قشم یر بھی اوران نشانات کو بھی جواس نے میری تائید میں ظاہر کئے دیکھ کر مجھے کڈ اب اورمفتری کہتے ہوتو پھرمُیں تمہیں خدا تعالیٰ کیقتم دیتا ہوں کہسی ایسےمفتری کی نظیر پیش کروکہ با وجوداس کے ہرروزافتر اءاور کذب کے جووہ اللہ تعالی پر کرے پھراللہ تعالیٰ اس کی تا ئیداورنصرت کرتا جاوے۔ جاہئے تو بیرتھا کہ اُسے ہلاک کرے۔مگر یہاں اس کے برعکس معاملہ ہے۔مئیں خدا تعالیٰ کی قشم کھا کر کہنا ہوں کہ **مُبیں** صادق ہواوراس کی طرف سے آیا ہول مگر مجھ کد اب اور مفتری کہا جاتا ہے۔ اور پھراللہ تعالیٰ ہرمقد مہاور ہر بلامیں جوقوم میرے خلاف پیدا کرتی ہے مجھے نصرت دیتا ہے۔اوراُ س سے مجھے بیجا تا ہے۔اور پھرالیی نصرت کی کہ لاکھوں انسانوں کے ول میں میرے لئے محبت ڈال دی۔مَیں اس پراپنی سچائی کوحصر کرتا ہوں۔اگرتم کسی

ب بچرلدهیانه

حدیث کی نہ سنّت انبیاء کی۔ صرف بغض کی جھاگ ہوتی ہے۔ اس لئے وہ دھوکا دیتے ہیں۔ یا درکھو المسکر یہ اذا و عہد و فی۔ رحیم کا تقاضا یہی ہے کہ قابل سزا کھہرا کر معاف کر دیتا ہے اور بیتو انسان کی بھی فطرت میں ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور بیتو انسان کی بھی فطرت میں ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے سامنے ایک شخص نے بناوٹی شہادت دی۔ اس پرجم ثابت تھا وہ مقدمہ ایک اگریز کے پاس تھا۔ اُسے اتفاقاً چھی آگئی کہ کسی دُور دراز جگہ پراس کی تبدیلی ہوگئ ہے۔ وہ ممگین ہوا۔ جو مجرم تھاوہ بوڑھا آ دمی تھا۔ منشی سے کہا کہ بیتو قید خانہ میں ہی مرجاویگا۔ اُس نے بھی کہا۔ کہ حضور بال بچہ دار ہے۔ اس پروہ اگریز بولا کہ اب مثل مرتب ہو چکی ہے۔ اب کیا ہوسکتا ہے پھر کہا کہ اچھا اس مثل کو چاک کردو۔ اب فور کروکہ انگریز کوتور م آسکتا ہے۔ خدا تعالیٰ کونہیں آتا؟

31

پھراس بات پہھی غور کروکہ صدقہ اور خیرات کیوں جاری ہے اور ہر قوم میں اس کا رواح ہے۔ فطر تا انسان مصیبت اور بلاء کے وقت صدقہ دینا چا ہتا ہے اور خیرات کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بمرے دو۔ کپڑے دو، بید دووہ دو۔ اگر اس کے ذریعہ سے رقبہ بلاء نہیں ہوتا تو پھراضطرار انسان کیوں ایبا کرتا ہے؟ نہیں رقبہ بلاء ہوتا ہے۔ ایک لاکھ چوہیں ہزار پیغیبر کے اتفاق سے یہ بات ثابت ہے۔ اور ممیں یقیناً جانتا ہوں کہ بیصرف مسلمانوں ہی کا مذہب نہیں بلکہ یہود یوں۔ عیسائیوں اور ہندوؤں کا بھی یہ مذہب ہے اور میری سمجھ میں روئے زمین پرکوئی اس امر کا منکر ہی نہیں۔ جبکہ یہ بات ہے تو صاف کھل گیا کہ وہ ارادہ اللی ٹل جاتا ہے۔

پیشگوئی اوراراد ہُ الہی میں صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ پیشگوئی کی اطلاع نبی کو دی جاتی ہے۔ اور اور ہُ ہُ فی رہتا ہے۔ اگر وہی اراد ہُ الہی نبی کی معرفت ظاہر کر دیا جاتا تو وہ پیشگوئی ہوتی۔ اگر پیشگوئی نہیں ٹل سکتی تو پھراراد ہُ الہی بھی صدقہ وخیرات سے نہیں ٹل سکتا لیکن میہ بالکل غلط بات ہے۔ چونکہ

ایسے مفتری کانشان دے دو کہ وہ کد ّاب ہوا در اللہ تعالیٰ پراس نے افتر اء کیا ہوا در کھا ہو پھراللہ تعالیٰ نے اس کی الیبی نصرتیں کی ہوں اور اس قدر عرصہ تک اسے زندہ رکھا ہو اور اس کی مُر ادوں کو پورا کیا ہود کھاؤ۔

یقینا سمجھوکہ خدا تعالی کے مُرسل ان نشانات اور تائیدات سے شناخت کئے جاتے ہیں۔ جوخدا تعالی ان کیلئے دکھا تا اور اُن کی نفر ت کرتا ہے۔ مئیں اپنے تول میں سپا ہوں۔ اور خدا تعالی جودلوں کود کھتا ہے۔ وہ میرے دل کے حالات سے واقف اور خردار ہے۔ کیا تم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے جو آل فرعون کے ایک آ دمی نے کہا تھا۔ فردار ہے۔ کیا تم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے جو آل فرعون کے ایک آ دمی نے کہا تھا۔ اِن کینگ کے ذبا فقد کینے کے ذبا فقد کینے کے خوال کے حالات سے واقف اور کینے کے ذبا فقد کینے کے خوال کیا تم سے نیادہ و مُمن ہے۔ تم سب ملکر جو مجھ پر حملہ کرو۔ خدا تعالی کا غضب اس سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔ پھر اس کے غضب سے کون بچاسکتا ہے۔ اور بیآیت جو مئیں نے پڑھی ہے اس میں بینکتہ بھی یا در کھنے کے قابل ہے کہ وعید کی پیشگوئیاں بعض پوری کردیگا کل نہیں کہا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہی ہے کہ وعید کی پیشگوئیاں بوری کردیگا کل نہیں کہا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہی ہے کہ وعید کی پیشگوئیاں مشروط ہوتی ہیں۔ وہ تو بہا ستعفار اور رجوع الی الحق سے ٹل جایا کرتی ہیں۔

پیشگوئی دو قسم کی ہوتی ہے ایک وعدہ کی۔ جیسے فرمایا **دَعَدَ اللّٰہ الّذِیْنَ الْمَنْوَا مِنْکُمْ** اللّٰسنّت مانے ہیں کہ اس قسم کی

پیشگوئیوں میں تخلف نہیں ہوتا۔ کیونکہ خدا تعالی کریم ہے۔ لیکن وعید کی پیشگوئیوں

میں وہ ڈرا کر بخش بھی دیتا ہے اس لئے کہ وہ رحیم ہے۔ بڑا نا دان اور اسلام سے دُور

بڑا ہوا ہے وہ شخص جو کہتا ہے وعید کی سب پیشگوئیاں پوری ہوتی ہیں۔ وہ قرآن کریم کو

چھوڑ تا ہے۔ اسلئے کہ قرآن کریم تو کہتا ہے بیٹو بیل گر آئیوں کی قرآن کی خبر ہے نہ

افسوس ہے بہت سے لوگ مولوی کہلاتے ہیں گر انہیں نہ قرآن کی خبر ہے نہ

افسوس ہے بہت سے لوگ مولوی کہلاتے ہیں گر انہیں نہ قرآن کی خبر ہے نہ

میر ہےمتعلق جلدی کرتے ہو؟اورمیری تکذیب کیلئے ساری نبوتوں کوجھٹلاتے ہو؟ یا در کھوخدا تعالیٰ کا نام غفور ہے پھر کیوں وہ رجوع کرنے والوں کومعاف نہ کرے۔ اِس قسم کی غلطیاں ہیں جو تو م میں واقع ہوگئی ہیں۔انہی غلطیوں میں سے

جہا د کی غلطی بھی ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ جہا دحرام ہے تو کالی پیلی آتکھیں نکال لیتے ہیں۔ حالانکہ خود ہی مانتے ہیں کہ جوحدیثیں خونی مہدی کی ہیں وہ مخدوش ہیں۔مولوی محمد حسین بٹالوی نے اس باب میں رسالے لکھے ہیں اوریہی

ند ہب میاں نذیر حسین دہلوی کا تھا۔وہ ان کو طعی صحیح نہیں سمجھتے ۔ پھر مجھے کیوں کا ذب

کہا جاتا ہے۔ سچی بات یہی ہے کہ سپے موعوداورمہدی کا کام یہی ہے کہ وہ لڑا ئیوں کے سلسلہ کو بند کریگا۔اورقلم، دُ عا، توجہ ہے اسلام کا بول بالا کر ہے گا۔اورافسوس

ہے کہ لوگوں کو یہ مات سمجھ نہیں آتی ۔اس لئے کہ جس قدر توجہ دنیا کی طرف ہے دین

کی طرف نہیں۔ دنیا کی آلود گیوں اور نا یا کیوں میں مبتلا ہوکر بیامید کیونکر کر سکتے ہیں کہ اُن پر قرآن کریم کے معارف کھلیں۔ وہاں تو صاف لکھا ہے 🗗 یکھ ﷺ

الاً الْمُطَعِّدُ وْنَ لِي

اس مات کوبھی دل ہے۔شنو کہ میر ہے مبعوث ہونے کی علّت غائی کیا ہے؟ میرے آنے کی غرض اور مقصود صرف اسلام کی تجدید اور تائیر ہے۔اس سے پنہیں سمجھنا چاہیئے کہ مکیں اس لئے آیا ہوں کہ کوئی نئی شریعت سکھا وُں یا نئے احکام دوں یا کوئی نئی کتاب نازل ہوگی۔ ہرگزنہیں اگر کوئی شخص پیہ خیال کرتا ہے۔ تو میرے نز دیک وہ سخت گمراہ اور بے دین ہے۔ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم پرشریعت اور نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔اب کوئی شریعت نہیں آسکتی ۔قر آن مجید خاتم الکتب ہے۔ اس میں اب ایک شعشہ یا نقطہ کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بر کات اور فیوضات اور قر آن شریف کی تعلیم اور

وعید کی پیشگوئیاںٹل جاتی ہیں۔ اسلئے فرمایا **دّ یاث تیکٹ صادِ قاً یُصِبْکُ**هُ بَحْضُ اللَّذِي يَعِيدُ كُمْ اللهِ الله تعالى خود كوابي ديتا ہے كه بعض پيشكو كياں آنخضرت صلعم کی بھیٹل گئیں ۔اگر میری کسی پیشگوئی پر ایبا اعتراض کیا جاتا ہے تو مجھےاس کا جواب دو۔اگراس امر میں میری تکذیب کرو گےتو میری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرنے والے گھم وگے ۔مُیں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ کل اہل سنت جماعت اورکل دنیا کامسلم مسکلہ ہے کہ تضرع سے عذاب کا وعدہ ٹل جایا کرتا ہے۔ کیا حضرت یونس علیہ السلام کی نظیر بھی تمہیں بھول گئی ہے؟ حضرت یونس کی قوم سے جو عذابٹل گیا تھا اس کی وجہ کیاتھی؟ درمنثور وغیرہ کو دیکھواور بائبل میں پونہ نبی کی کتاب موجود ہے۔اس عذاب کاقطعی وعدہ تھا۔گریونس کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھ کرتو بہ کی اوراس کی طرف رجوع کیا۔خدا تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور عذاب ٹل گیا۔ادھرحضرت یونسؑ یوم مقررہ پر عذاب کے منتظر تھے۔لوگوں سے خبریں یو چھتے تھا یک زمیندار سے یو چھا کہ نیوہ کا کیا حال ہے؟ اُس نے کہا کہا جھا حال ہے۔تو حضرت بوسش پر بہت عم طاری ہوا۔اورانہوں نے کہا۔ لسن ادجے السی قسومی کے ذّابً ۔ ایعنی ممیں اپنی قوم کی طرف کذّاب کہلا کرنہیں جاؤ نگا۔اب اس نظیر کے ہوتے ہوئے اورقر آن شریف کی زبر دست شہادت کی موجود گی میں میری کسی الیمی پشیگوئی پر جو پہلے ہی سے شرطی تھی اعتراض کرنا تقویٰ کے خلاف ہے۔ متقی کی بینشانی نہیں کہ بغیرسو ہے سمجھے منہ سے بات نکال دےاور تکذیب کوآ مادہ ہوجاوے۔ حضرت بونس کا قصہ نہایت دردنا ک اورعبرت بخش ہے۔اور وہ کتابوں میں کھا ہوا ہے اسے غور سے پڑھو۔ یہاں تک کہ وہ دریا میں گرائے گئے ۔اورمچھلی کے پیٹ میں گئے تب تو بہ منظور ہوئی۔ بیریز ااور عمّا بحضرت پیٹ پر کیوں ہوا؟ اس لئے کہانہوں نے خدا تعالیٰ کو قا در نہ مجھا کہ وہ وعید کوٹال دیتا ہے۔ پھرتم لوگ کیوں ۔

اِسی ہےمعلوم ہوتا ہے کہآ یہ کیسے جلیل الشان اورا ولوالعزم نبی تھے۔اگر خدا تعالیٰ کی تائیداورنصرت آ پ کے ساتھ نہ ہوتی توان مشکلات کے پہاڑ کواُٹھا نا ناممکن ہو جاتا اورا گر کوئی اور نبی ہوتا تو وہ بھی رہ جاتا۔ مگر جس اسلام کوالیبی مصیبتوں اور د کھوں کے ساتھ آپ نے بھیلایا تھا آج اس کا جو حال ہو گیا ہے وہ مَیں کیونکر کہوں؟ اسلام کے معنے تو یہ تھے کہ انسان خدا تعالیٰ کی محبت اور اطاعت میں فنا ہو جاوے۔اورجس طرح پرایک بکری کی گردن قصاب کے آگے ہوتی ہےاسی طرح پر مسلمان کی گردن خدا تعالٰی کی اطاعت کسلئے رکھ دی جاوے اوراس کا مقصد یہ تھا کہ خدا تعالیٰ ہی کووحدۂ لاشریک سمجھے جب آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم مبعوث ہوئے اس وقت بہ تو حیدگم ہوگئی تھی اور بیردیش آ ربیرورت بھی بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ جیسا کہ ینڈ ت دیا نند سرسو تی نے بھی اِس کوشلیم کیا ہے۔ایسی حالت اورایسے وقت میں ضرور تھا کہ آ پٹمبعوث ہوتے۔اس کا ہمرنگ بیرز مانہ بھی ہے جس میں بُت برستی کے ساتھ انسان پرستی اور دہریت بھی پھیل گئی ہے۔اورا سلام کااصل مقصداورروح باقی نہیں رہی ۔اس کا مغز تو یہ تھا کہ خدا ہی کی محبت میں فنا ہو جانا اور اس کے سوائسی کو معبود نہ سمجھنا اور مقصد ریہ ہے کہ انسان رو بخدا ہو جاوے روبدنیا نہ رہے۔اور اِس مقصد کیلئے اسلام نے اپنی تعلیم کے دوھتے کئے ہیں۔اوّ آل حقوق اللّٰه دوٓ محقوق العباد حق اللَّه به ہے کہاس کو واجب الا طاعت سمجھے اور حقوق العبادیہ ہے کہ خدا کی مخلوق سے ہمدردی کریں۔ پیطریق احیمانہیں کہ صرف مخالفت مذہب کی وجہ ہے کسی کو دکھ دیں۔ہدر دی اورسلوک الگ چیز ہے اور مخالفت مذہب دوسری شئے ۔مسلمانوں کا وہ گروہ جو جہاد کی غلطی اور غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔انہوں نے بیربھی جائز رکھا ہے کہ کقّار کا مال نا جائز طور پر لینا بھی درست ہے۔خود میری نسبت بھی ان لوگوں نے فتوی دیا کهان کا مال لوٹ لو۔ بلکه یہاں تک بھی کهان کی بیویاں نکال لو۔ حالانکہ

مدایت کے ثمرات کا خاتمہ نہیں ہوگیا۔ وہ ہر زمانہ میں تا زہ بتازہ موجود ہیں اورانہیں فیوضات اور برکات کے ثبوت کیلئے خدا تعالی نے مجھے کھڑا کیا ہے۔اسلام کی جوحالت اس وقت ہے وہ پوشیدہ نہیں بالا تفاق مان لیا گیا ہے کہ ہرفتم کی کمزوریوں اور تنزل کا نشانہ مسلمان ہور ہے ہیں ہر پہلو سے وہ رگر رہے ہیں۔اُن کی زبان ساتھ ہےتو دل نہیں ہےاوراسلام یتیم ہوگیا ہے۔الیی حالت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ مَیں اُس کی حمایت اور سریر تی کروں۔اوراینے وعدہ کے موافق بھیجا ہے۔ کیونکہ اس نے فرمایا تھا۔ راتًا تھٹ تنزَّ لْنَا النِّ حُرَرُ رَاتًا كَهُ لِيَحْفِظُوْنَ لِلَّهِ الَّراسِ ونت حمايت اورنفرت اور حفاظت نه كي حاتى تو وه اور کونسا وفت آئے گا؟اب اس چودھویں صدی میں وہی حالت ہورہی ہے جو بدر کے موقعہ ير ہوگئ تھى۔ جس كيك الله تعالى فرما تا ہے۔ وَكَقَدْ نَصَدَرُكُمُ اللَّهُ بِبَدْدٍ وَ آنْتُكُوْرا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال یعنی جب چودھویں صدی میں اسلام ضعیف اور نا توان ہو جائے گا۔اس وفت اللہ تعالیٰ اس وعدہ حفاظت کےموافق اس کی نصرت کریگا۔ پھرتم کیوں تعجب کرتے ہو کہ أس نے اسلام کی نصرت کی؟ مجھے اِس بات کا افسوس نہیں کہ میرا نام د تبال اور کڈ اب رکھا جاتا ہے اور مجھ پرتہتیں لگائی جاتی ہیں ۔اسلئے کہ بیضرورتھا کہ میرے ساتھ وہی سلوک ہوتا جو مجھ سے پہلے فرستادوں کے ساتھ ہوا تا میں بھی ایک قدیم سنُت سے حسّہ یا تا ۔مَیں نے توان مصائب اور شدا ئد کا کچھ بھی حسّہ نہیں یایا۔لیکن جومصیبتیں اور مشکلات ہمار ہے سیّد ومو لی آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی راہ میں آئیں ۔ اُس کی نظیرا نبیا علیہم السلام کے سلسلہ میں کسی کیلئے نہیں یائی جاتی ۔آ پ نے اسلام کی خاطروہ وُ کھاُ ٹھائے کہ قلم ان کے لکھنے اور زبان اُن کے بیان سے عاجز ہے۔ اور

اسلام میں اس نتم کی نایا ک تعلیمیں نہ تھیں۔ وہ تو ایک صاف اور مصفٰی مذہب تھا۔ اسلام کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں کہ جیسے باپ اپنے حقوق ابدّ ت کو جا ہتا ہے۔ اسی طرح وہ چا ہتا ہے کہ اولا دمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدر دی ہو۔وہ نہیں چا ہتا کہایک دوسرےکو مارے ۔اسلام بھی جہاں بیرجا ہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا کوئی شریک نه ہوو ہاں اس کا بیچھی منشاء ہے کہ نوع انسان میں مؤدّت اور وحدت ہو۔

نماز میں جو جماعت کا زیادہ ثواب رکھا ہےاس میں یہی غرض ہے کہ وحدت پیدا ہوتی ہے۔اور پھراس وحدت کوعملی رنگ میں لانے کی یہاں تک ہدایت اور تا کید ہے کہ باہم یاؤں بھی مساوی ہوں اورصف سیدھی ہواور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں ۔اس سے مطلب بیہ ہے کہ گویا ایک ہی انسان کا حکم رکھیں اورایک کے انوار دوسرے میں سرایت کرسکیں وہ تمیز جس سے خودی اورخو دغرضی پیدا ہوتی ہے نہ رہے۔

یہ خوب یا در کھو کہ انسان میں بیقوت ہے کہ وہ دوسرے کے انوار کو جذب کرتا ہے۔ پھراسی وحدت کیلئے تھم ہے کہ روزانہ نمازیں محلّہ کی مسجد میں اور ہفتہ کے بعد شہر کی مسجد میں اور پھر سال کے بعد عید گاہ میں جمع ہوں اور کل زمین کے مسلمان سال میں ا یک مرتبہ بیت اللہ میں انکھے ہوں ان تمام احکام کی غرض وہی وحدت ہے۔

اللّٰد تعالٰی نے حقوق کے دوہی حصّے رکھے ہیں۔ایک حقوق اللّٰہ دوسرے حقوق العباد ـ اس پر بہت کچھ قر آن کریم میں بیان کیا گیا ہے ۔ ایک مقام پراللہ تعالیٰ فرما تا بِ فَاذْكُورُوا اللهُ كَنْ خُرِكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْوًا لَهِ يَعْيَ اللّٰدتعاليٰ كوياد كروجس طرح يرتم اينے باپ دا دا كويا دكرتے ہو بلكہ اس ہے بھى بڑھ کر۔اس جگہ دورمز ہیں ۔ایک تو ذکر اللہ کو ذکر آباء سے مشابہت دی ہے۔اس میں یپسر ہے کہ آباء کی محبت ذاتی اور فطری محبت ہوتی ہے دیکھو بچے کو جب ماں مارتی

ہے۔ وہ اس وقت بھی ماں ماں ہی پکارتا ہے۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو الی تعلیم دیتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے فطری محبت کا تعلق پیدا کرے۔اس محبت کے بعداطاعت امراللّہ کی خود بخو دیپدا ہوتی ہے۔ یہی وہ اصلی مقام معرفت کا ہے جہاں ۔ انسان کو پہنچنا چاہئے۔ لیعنی اس میں اللہ تعالیٰ کیلئے فطری اور ذاتی محبت پیدا ہو جاوے۔ایک اور مقام پریوں فرما تاہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالْرَحْسَانِ وَإِيْتَآَيُّ ذِي الْقُولِي لِي

اِس آیت میں ان تین مدارج کا ذکر کیا جوانسان کو حاصل کرنے چاہئیں پہلا مرتبہ عدل کا ہے اور عدل بیرہے کہ انسان کسی ہے کوئی نیکی کرے بشرط معاوضہ۔ اور بیر ظاہر بات ہے کہالیں نیکی کوئی اعلیٰ درجہ کی بات نہیں بلکہسب سےاد فیٰ درجہ بیہ ہے کہ عدل کرو۔اورا گراس برتر قی کروتو پھروہ احسان کا درجہ ہے ۔ یعنی بلا عوض سلوک کرولیکن بیامر کہ جو ہدی کرتا ہے اس سے نیکی کی جاوے۔کوئی ایک گال برطمانچہ مارے دوسری پھیردی جاوے بیتھیج نہیں۔ یا پیے کہو کہ عام طور پر بیگھلیم عمل درآ مدییں ۔ نہیں آسکتی چنانچے سعدی کہتا ہے۔

نکوئی بابدال کردن چنال است کہ بد کردن برائے نیک مرداں اس لئے اسلام نے انتقامی حدود میں جواعلیٰ درجہ کی تعلیم دی ہے کوئی دوسرا مَدَهِ اس كا مقابله نهيں كرسكتا اور وہ يہ ہے جَبَرْ وُا سَيِّ عَنْهِ سَيِّ مَنْهُ مَا اُلَّهَا فَتَ فَ عَنا وَآصْلَتَ اللَّهِ يعنى بدى كى سزااسى قدربدى باورجومعاف كر دے مگرا پیے کل اور مقام پر کہ وہ عفوا صلاح کا موجب ہو۔اسلام نے عفو خطا کی تعلیم دی۔کین میہیں کہاس سے شر بڑھے۔

غرض عدل کے بعد دوسرا درجہا حسان کا ہے یعنی بغیرکسی معاوضہ کے سلوک کیا جاوے لیکن اس سلوک میں بھی ایک قتم کی خودغرضی ہوتی ہے ۔کسی نہ کسی وقت

ندہب نے بیر کیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت ۔ اُن میں انقامی قوت اس قدر بڑھ گئ تھی اوریہاں تک پیمادت اُن میں پختہ ہو گئ تھی کہ اگر باپ نے بدلہ نہیں لیا تو بیٹے اوراس کے بوتے تک کے فرائض میں بیامرہوتا تھا کہوہ بدلہ لے ۔اس وجہ سے اُن میں کینہ تو زی کی عادت بڑھ گئ تھی اوروہ بہت سنگدل اور بے در دہو چکے تھے۔عیسائیوں نے اس تعلیم کے مقابل پی تعلیم دی کہ ایک گال پر کوئی طمانچہ مارے تو دوسری بھی پھیر دو۔ایک کوس بیگار لے جاوے تو دوکوس چلے جاؤ وغیرہ۔اس تعلیم میں جونقص ہے وہ ظاہر ہے کہاس پرعملدرآ مد ہی نہیں ہوسکتا۔اور عیسائی گورنمنٹوں نے عملی طور پر یہ ثابت کردیا ہے کہ بیٹعلیم ناقص ہے۔ کیا بیکسی عیسائی کی جرأت ہوسکتی ہے کہ کوئی خبیث طمانچہ مار کر دانت نکال دیتو وہ دوسری گال پھیردے کہ ہاں اب دوسرا دانت بھی نکال دو۔ وہ خبیث تواور بھی دلیر ہوجائیگا اوراس سےامن عامہ میں خلل واقع ہوگا۔ پھر کیونکر ہم شلیم کریں کہ پیعلیم عمدہ ہے۔ یا خدا تعالیٰ کی مرضی کےموافق ہوسکتی ہے۔اگراس پرعمل ہوتو کسی ملک کا بھی انتظام نہ ہو سکے ایک ملک ایک دشمن چھین لے دوسرا خود حوالے کرنا پڑے ۔ ایک افسر گرفتار ہو جاوے تو دس اُور دیئے جاویں۔ پیقص ہیں جو اِن تعلیموں میں ہیں۔اور بیٹیج نہیں ۔ ہاں بیہ ہوسکتا ہے کہ بیا حکام بطور قانو نمخض الز مان تھے۔ جب وہ ز مانہ گز ر گیا۔تو دوسر بےلوگوں کےحسب حال وہ تعلیم نہر ہی۔ یہودیوں کا وہ زیانہ تھا کہوہ حارسو برس تک غلامی میں رہےاوراس غلامی کی زندگی کی وجہ سےان میں قساوت ِقلبی بڑھ گئی تھی اور وہ کیپنہ کش ہو گئے ۔اوریہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس یا دشاہ کے زمانیہ میں کوئی ہوتا ہےاُ س کے اخلاق بھی اسی قشم کے ہوجاتے ہیں ۔ سکھوں کے زمانہ میں ا کثر لوگ ڈاکو ہو گئے تھے۔انگریزوں کے زمانہ میں تہذیب اور تعلیم پھیلتی جاتی ہے

انسان اس احسان یا نیکی کو جتا دیتا ہے۔اس لئے اس سے بھی بڑھ کرایک تعلیم دی اوروہ اِینتائ فری القُول کا درجہ ہے۔ مال جواین بچہ کے ساتھ سلوک کرتی ہے وہ ان سے کسی معاوضہ اور انعام و اکرام کی خواہشمند نہیں ہوتی ۔ وہ اس کے ساتھ جونیکی کرتی ہے۔مخض طبعی محبت سے کرتی ہے۔اگر بادشاہ اس کو حکم دے کہ تُو اس کو دو دھ مت دے اور اگریہ تیری غفلت سے مربھی جاوے تو تجھے کوئی سز انہیں دی جاویگی بلکه انعام دیا جاوے گا۔اس صورت میں وہ بادشاہ کا حکم ماننے کو تیار نہ ہوگی ۔ بلکہاس کو گالیاں دے گی کہ بیرمیری اولا د کا دشمن ہے۔اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ذاتی محبت سے کررہی ہے۔اُس کی کوئی غرض درمیان میں نہیں۔ بیاعلی درجہ کی تعلیم ہے جواسلام پیش کرتا ہے۔اور یہآیت حقوق اللّٰداور حقوق العباد دونوں پر حاوی ہے۔حقوق اللہ کے پہلو کے لحاظ سے اس آیت کامفہوم پیرہے کہ انصاف کی رعایت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کروجس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہاری پر ورش کرتا ہے۔اور جواطاعتِ الٰہی میں اس مقام سے ترقی کرے تواحسان کی یا بندی سے اطاعت کرے کیونکہ وہ محسن ہے اور اس کے احسانات کوکوئی شارنہیں کرسکتا اور چونکہ محسن کے شائل اور خصائل کو مدّ نظر رکھنے سے اس کے احسان تازہ ریتے ہیں۔اس لئے احسان کامفہوم آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہا ہے۔ طور پراللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گویا دیکھر ہاہے یا کم از کم بید کہ اللہ تعالیٰ اُسے دیکھر ہا ہے۔اس مقام تک انسان میں ایک حجاب رہتا ہے کیکن اس کے بعد جو تیسرا درجہ ہے اِیمُتَا یَ فِی اَلْقُولِی کا لیمی الله تعالی سے اُسے ذاتی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔اور حقوق العباد کے پہلو سے مُیں اس کے معنے پہلے بیان کر چکا ہوں ۔اور یہ بھی مُیں نے بیان کیا ہے کہ پیغلیم جوقر آن شریف نے دی ہے کسی اور کتاب نے نہیں دی۔اور الی کامل ہے کہ کوئی نظیراس کی پیش نہیں کرسکتا۔ یعنی جَبز و اُسیّے قبیۃ سیّے قبیّۃ

وہ جہنم میں جاوے گا۔ یہ ہمارا مذہب اورعقیدہ ہے۔مگراس کے ساتھ یہ بھی یا در کھنا حایئے کہاس امت کیلئے مخاطبات اور مکالمات کا درواز ہ کھلا ہے اور پیدررواز ہ گویا قرآن مجید کی سحائی اورآنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سحائی پر ہر وقت تاز ہ شہادت ہاوراس کیلئے خدا تعالی نے سورۃ فاتحہ ہی میں بیدوُ عاسکھائی ہے اِھُدِنا الصِّسَواطَ الْمُسْتَقِينُمَ صِوَاطَ الَّذِينَ انْعَمْتَ عَلَيْهِم ۖ انْعَمْتَ عَلَيْهِم كَل راه كيليَّ جودُعا سکھائی تو اس میں انبیاء کیہم السلام کے کمالات کے حصول کا اشارہ ہے اور پیرظا ہر ہے کہ انبیاء کیہم السلام کو جو کمال دیا گیا وہ معرفت الٰہی ہی کا کمال تھااور پہنعت ان کو مکالمات اورمخاطبات سے ملی تھی۔اسی کے تم بھی خواہاں ہو۔ پس اس نعت کیلئے بیہ خیال کرو که قر آن شریف اس دُ عال کی تو ہدایت کرتا ہے مگر اس ہدایت کا ثمرہ کچھ بھی نہیں یا اس اُمت کے کسی فر دکو بھی پیشرف نہیں مل سکتا ۔اور قیامت تک بیدرواز ہبند ہوگیا ہے۔ بتاؤاس سے اسلام اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک ثابت ہوگی یا کوئی خوبی ثابت ہوگی ۔مَیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جوشخص بیاعتقا درکھتا ہے وہ اسلام کو بدنام کرتا ہے۔اوراس نے مغزشر بعت کو سمجھا ہی نہیں۔اسلام کے مقاصد میں سے تو بیامرتھا کہانسان صرف زبان ہی سے وحدہ لاشریک نہ کھے بلکہ درحقیقت سمجھ لے اور بهشت دوزخ برخیالی ایمان نه هو بلکه فی الحقیقت اسی زندگی میں وه بهثتی کیفیات یرا طلاع یا لے۔اوران گنا ہوں سے جن میں وحثی انسان مبتلا ہیں نجات یا لے۔ پیہ عظیم الثان مقصدانسان کا تھااور ہے۔اوریہاییا یا کمطہرمقصد ہے کہ کوئی دوسری قوم اس کی نظیرا بنے مذہب میں پیش نہیں کرسکتی اور نہاس کا نمونہ دکھا سکتی ہے۔ کہنے کو تو ہرایک کہ سکتا ہے۔ مگر وہ کون ہے جود کھا سکتا ہو؟

مُیں نے آریوں سے عیسائیوں سے یو چھاہے کہ وہ خدا جوتم مانتے ہواس کا کوئی شبوت پیش کرو۔نری زبانی لاف وگزاف سے بڑھ کروہ کچھ بھی نہیں دکھا سکتے۔

اور ہر شخص اس طرف کوشش کرر ہاہے۔غرض بنی اسرائیل نے فرعون کی ماتحتی کی تھی۔ اس وجہ ہے اُن میں ظلم بڑھ گیا تھا۔اس لئے توریت کے زمانہ میں عدل کی ضرورت مقدم تھی۔ کیونکہ وہ لوگ اس سے بے خبر تھے اور جابرانہ عادت رکھتے تھے۔ اور انہوں نے یقین کرلیا تھا کہ دانت کے بدلے دانت کا توڑنا ضروری ہے۔ اور پیہ ہمارا فرض ہے۔اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کوسکھایا کہ عدل تک ہی بات نہیں رہتی بلکہ احسان بھی ضروری ہے۔اس سبب ہے سے کے ذریعہ انہیں پی تعلیم دی گئی کہ ایک گال پرطمانچه کھا کر دوسری پھیردو۔اور جباسی پرسارا زور دیا گیا تو آخراللہ تعالیٰ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس تعلیم کواصل نکتہ پر پہنچا دیا۔اور وہ یہی تعلیم تھی کہ بدی کا بدلہ اُسی قدر بدی ہے۔لیکن جو شخص معاف کردے اور معاف کرنے سے اصلاح ہوتی ہواس کیلئے اللہ تعالیٰ کےحضورا جریے۔عفو کی تعلیم دی ہے مگر ساتھ قیدلگائی کہا صلاح ہو بے محل عفونقصان پہنچا تا ہے۔ پس اس مقام برغور کرنا حاہیے کہ جب تو قع اصلاح کی ہوتو عفو ہی کرنا جاہئے ۔ جیسے دوخد متگار ہوں ایک بڑا شریف الاصل اور فرما نبر دار اور خیرخواه ہولیکن اتفا قاً اس ہے کوئی غلطی ہوجائے اس موقعہ پر اُسے معاف کرنا ہی مناسب ہے۔اگر سزا دی جاوے تو ٹھیک نہیں۔لیکن ا یک بدمعاش اورشر ہے۔ ہر روز نقصان کرتا ہے اور شرارتوں سے بازنہیں آتا اگر اُسے چھوڑ دیا جاوے تو وہ اور بھی بے باک ہو جائیگا۔اُس کوسزا ہی دینی جائے۔ غرض اس طرح برمحل اورموقعہ شناسی ہے کا م لو۔ بیٹیلیم ہے جواسلام نے دی ہے اور جو کامل تعلیم ہے۔اوراس کے بعداور کوئی نئی تعلیم یا شریعت نہیں آ سکتی۔ آنخضرت صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين عيں اور قرآن شريف خاتم الكتب ـ اب كوئي اور كلمه يا کوئی اورنما زنہیں ہوسکتی ۔ جو کچھآنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا یا کر کے دکھایا اور جو کچھ قر آن شریف میں ہےاُ س کوچھوڑ کرنجات نہیں مل سکتی۔ جواس کوچھوڑ ہےگا

فيلجرلد هيانه

کفرتک پہنچادیتا ہے۔

میں جملہ معر ضہ کے طور پر کہتا ہوں کہ اپنی اپنی جگہ ہرقوم کوفکر لگا ہوا ہے کہ بجو گناہ سے پاک ہو جاویں۔ مثلاً آربیصا حبان نے تو بیہ بات رکھی ہوئی ہے کہ بجو گناہ کی سزا کے اور کوئی صورت پاک ہونے کی ہے ہی نہیں۔ ایک گناہ کے بدلے گناہ کی سزا کے اور کوئی صورت پاک ہونے کی ہے ہی نہیں۔ ایک گناہ کے بدلے گئا لاکھ جو نیس ہیں جب تک انسان ان جونوں کو نہ جگلت لے وہ پاک ہی نہیں ہوسکتا۔ گر اس میں بڑی مشکلات ہیں۔ سب سے بڑھ کر بیا کہ جبکہ تمام مخلوقات گنا ہگار ہی ہے تو اس میں بڑی مشکلات ہیں۔ سب سے بڑھ کر بیا حبکہ تمام خلوقات گنا ہگار ہی ہے تو اس سے بھی عجیب بات بیہ ہے کہ ان کے ہاں بیام مسلّم ہے کہ نجات یا فتہ بھی ایک عرصہ کے بعد کتی خانہ سے نکال دیئے جا کیں گے۔ تو کھراس نجات سے فاکدہ ہی کیا ہوا؟ جب بیسوال کیا جاوے کہ نجات پانے کے بعد کیوں نکا لتے ہو؟ تو بعض کہتے ہیں کہ نکا لئے کیا ہوا تا ہے۔ اب غور کر کے بتاؤ کہ کیا بیڈ قادر ضدا کا کام ہوسکتا ہے؟ اور پھر جبکہ ہر نفس اپنے نفس کا خود خالق ہی نہیں (معاذ اللہ) تو اسے حاجت ہی کیا ہے کہ وہ خالق ہی نہیں (معاذ اللہ) تو اسے حاجت ہی کیا ہے کہ وہ خالق ہے خدا تعالی اس کا خالق ہی نہیں (معاذ اللہ) تو اسے حاجت ہی کیا ہے کہ وہ اس کا ماتحت رہے۔

43

دوسرا پہلوعیسائیوں کا ہے۔انہوں نے گناہ سے پاک ہونے کا ایک پہلو سوچا ہے اوروہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کوخدااورخدا کا بیٹا مان لواور پھریفین کرلو کہ اُس نے ہمارے گناہ اُٹھا گئے اوروہ صلیب کے ذریعیتی ہوا۔نسعو ذبالٹ ہمن ذلک ۔اب غور کروکہ حصولِ نجات کو اس طریق سے کیا تعلق؟ گنا ہوں سے بچانے کیلئے ایک اور بڑا گناہ تجویز کیا کہ انسان کوخدا بنایا گیا۔ کیا اس سے بڑھ کرکوئی اور گناہ ہوسکتا ہے؟ پھر خدا بنا کر اُسے معا ملعون بھی قرار دیا۔اس سے بڑھ کر گتا خی اور بے ادبی اللہ تعالیٰ کی کیا ہوگی؟ ایک کھا تا بیتا حوائح کا مختاج خدا بنالیا گیا حالانکہ توریت میں لکھا تھا کہ دوسرا خدا نہ ہو۔ نہ آسمان پر نہ زمین پر۔پھر دروازوں اور

وہ سچا خدا جو قرآن شریف نے پیش کیا ہے اس سے بیلوگ ناواقف ہیں۔ اس پر اطلاع پانے کیلئے یہی ایک ذریعہ مکالمات کا تھا جس کے سبب سے اسلام دوسرے مذاہب سے ممتاز تھا مگر افسوس ان مسلمانوں نے میری مخالفت کی وجہ سے اس سے بھی انکار کردیا۔

یقیناً یا در کھو کہ گنا ہوں سے بیخے کی توفیق اس وقت مل سکتی ہے جب انسان یورےطور پراللہ تعالیٰ پرایمان لا وے۔ یہی بڑا مقصدانسانی زندگی کا ہے کہ گناہ کے پنجہ سے نجات یا لے۔ دیکھوایک سانب جوخوش نمامعلوم ہوتا ہے بیّہ تواس کو ہاتھ میں کپڑنے کی خواہش کرسکتا ہےاور ہاتھ بھی ڈال سکتا ہے لیکن ایک عقلمند جو جانتا ہے کہ سانپ کاٹ کھائے گا اور ہلاک کر دیگا وہ بھی جرأت نہیں کرے گا کہ اس کی طرف لیکے۔ بلکہ اگر معلوم ہو جائے کہ کسی مکان میں سانپ ہے تو اس میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ ایسا ہی زہر کو جو ہلاک کرنے والی چیز سمجھتا ہے تو اسے کھانے پر وہ دلیرنہیں ہوگا۔ پس اسی طرح پر جب تک گناہ کوخطرناک زہریقین نہ کرلے اس سے پچنہیں سکتا۔ یہ یقین معرفت کے بغیر پیدائہیں ہوسکتا۔ پھروہ کیا بات ہے کہ انسان گنا ہوں یراس قدر دلیر ہوجا تا ہے۔ باوجود یکہوہ خدا تعالیٰ پرایمان لا تا ہےاور گنا ہ کو گنا ہ بھی سمجھتا ہے۔اس کی وجہ بجزاس کے اُور کوئی نہیں کہ وہ معرفت اور بصیرت نہیں رکھتا جو گناہ سوز فطرت پیدا کرتی ہے۔اگریہ بات پیدانہیں ہوتی تو پھراقرار کرنا پڑے گا کہ معاذ اللّٰداسلام اپنے اصلی مقصد سے خالی ہے ۔لیکن مَیں کہتا ہوں کہ ایسانہیں ۔ بیر مقصدا سلام ہی کامل طور پر پورا کرتا ہے اور اس کا ایک ہی ذریعہ ہے مکالمات اور مخاطبات الہمید کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی جستی پر کامل یقین پیدا ہوتا ہے اور اس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ فی الحقیقت اللہ تعالی گناہ سے بیزار ہےاوروہ سزادیتا ہے۔گناہ ایک زہر ہے جواوّ ل صغیرہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر کبیرہ ہو جاتا ہے اورانجام کار

چوکھٹوں پر بی<sup>تعلیم لکھ</sup>ی گئی تھی اُس کو چھوڑ کریہ نیا خدا تر اشا گیا جس کا پچھ بھی پیتہ توریت میں نہیں ملتا۔

میں نے فاضل یہودی سے یو چھاہے کہ کیا تمہارے ہاں ایسے خدا کا پتہ ہے جومریم کے پیٹ سے نکلے اور وہ یہودیوں کے ہاتھوں سے ماریں کھا تا پھرے۔اس یریہودی علاء نے مجھے یہی جواب دیا کہ پیچض افتراء ہے۔توریت سے کسی ایسے خدا کا پیے نہیں ملتا۔ ہماراوہ خدا ہے جوقر آن شریف کا خدا ہے۔ یعنی جس طرح پرقر آن مجید نے خدا تعالیٰ کی وحدت کی اطلاع دی ہے اسی طرح پر ہم توریت کی رُوسے خدا تعالیٰ کو وحدہ لاشریک مانتے ہیں اورکسی انسان کوخدانہیں مان سکتے ۔اور بہتو موٹی یات ہے کہا گریہود یوں کے ہاں کسی ایسے خدا کی خبر دی گئی ہوتی جوعورت کے پیٹ سے پیدا ہونے والاتھا تو وہ حضرت سینے کی ایس سخت مخالفت کیوں کرتے ؟ یہاں تک کہ انہوں نے اس کوصلیب پرچڑ ھا دیا۔اوران پر کفر کہنے کا الزام لگاتے تھے۔اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس امرکو ماننے کیلئے قطعاً تیار نہ تھے ۔غرض عیسا ئیوں نے گناہ کے دُور کرنے کا جوعلاج تجویز کیا ہے وہ ایساعلاج ہے جو بجائے خود گناہ کو پیدا کرتا ہے اوراس کو گنا ہ سے نجات یا نے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔انہوں نے گناہ کے دُور کرنے کا علاج گناہ تجویز کیا ہے جوکسی حالت اور صورت میں مناسب نہیں ۔ بیلوگ اینے نادان دوست ہیں اوران کی مثال اس بندر کی سی ہے جس نے اپنے آتا کا خون کر دیا تھا۔اپنے بچاؤ کیلئے اور گنا ہوں سے نجات یا نے کیلئے ایک ایسا گناہ تجویز کیا جوکسی صورت میں بخشا نہ جاوے یعنی شرک کیا۔اور عاجز انسان کوخدا بنالیا۔مسلمانوں کیلئے کس قدرخوشی کا مقام ہے کہان کا خداا بیا خدانہیں جس پر کوئی اعتراض یا حمله ہو سکے۔ وہ اس کی طاقتوں اور قدرتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی صفات پریقین لاتے ہیں ۔گرجنہوں نے انسان کو خدا بنایا یا جنہوں

نے اس کی قدرتوں سے انکار کردیا اُن کیلئے خدا کا عدم و وجود ہراہر ہے۔ جیسے مثلاً

آریوں کا مذہب ہے کہ ذرّہ و زرّہ اپنے وجود کا آپ ہی خدا ہے۔ اوراس نے پھے بھی

پیدا نہیں کیا۔ اب بتاؤ کہ جب ذرّات کے وجود کا خالق خدا نہیں تواس کے قیام کیلئے

غدا کی حاجت کیا ہے۔ جبکہ طاقتیں خود بخو دموجود ہیں اور ان میں اتصال اور

انفصال کی قوتیں بھی موجود ہیں تو پھرانصاف سے بتاؤ کہ ان کیلئے خدا کے وجود کی کیا

ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کی اس عقیدہ کور کھنے والے آریوں اور دہریوں میں

مضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کی اس عقیدہ کور کھنے والے آریوں اور دہریوں میں

مناور ۲۰ کا فرق ہے۔ اب صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو کامل اور زندہ

مقصد کو لے کرمئیں آیا ہوں۔

مسلمانوں کو چاہئے کہ جوانوار و ہر کات اس وقت آسان سے اُتر رہے ہیں وہ اُن کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کاشکر کریں کہ وقت پران کی دشگیری ہوئی اور خدا تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق اس مصیبت کے وقت اُن کی نفرت فر مائی ۔لیکن اگر وہ خدا تعالیٰ ان کی پچھ پروانہ کرے گا۔ وہ خدا تعالیٰ ان کی پچھ پروانہ کرے گا۔ وہ اپنا کا م کر کے رہے گا مگران پرافسوس ہوگا۔

مُیں بڑے زور سے اور پورے یقین اور بصیرت سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فر مایا ہے کہ دوسرے مذاہب کو مٹادے۔ اور اسلام کوغلبہ اور قوت دے۔ اب کوئی ہاتھ اور طاقت نہیں جو خدا تعالیٰ کے اس ارادہ کا مقابلہ کرے۔ وہ قعالی گرفتا کی ہے۔ مسلمانو! یا در کھو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ تمہیں یہ خبر دی ہے اور مکیں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب اس کو سُننا نہ سُننا تمہارے اختیار میں ہے۔ یہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات یا چکے ہیں اور مکیں خدا تعالیٰ کی قدم کھا کر کہتا ہوں کہ جوموعود آنے والا تھا وہ مکیں ہی ہوں۔ اور یہ بھی کی بات ہے۔ قدم کھا کر کہتا ہوں کہ جوموعود آنے والا تھا وہ مکیں ہی ہوں۔ اور یہ بھی کی بات ہے۔

يكجرلد هيانه

کہ اسلام کی زندگی عیلی کے مرنے میں ہے۔

اگراس مسلہ پرغور کرو گے تو تہہیں معلوم ہوجائے گا کہ یہی مسلہ ہے جوعیسائی فدہب کا خاتمہ کردینے والا ہے۔ بیعیسائی فدہب کا بہت بڑا شہیر ہے اوراس پراس فدہب کی عمارت قائم کی گئی ہے۔ اِسے گرنے دو۔ بیہ معاملہ بڑی صفائی سے طے ہو جا تا اگر میرے مخالف خدا ترسی اور تقویل سے کام لیتے۔ گرایک کا نام لوجو درندگی چھوڑ کرمیرے پاس آیا ہو۔ اور اُس نے اپنی تسلّی جا ہی ہو۔ ان کا تو بیحال ہے کہ میرانام لیتے ہی اُن کے منہ سے جھاگ بگر نی شروع ہوجاتی ہے اوروہ گالیاں دینے میرانام لیتے ہی اُن کے منہ سے جھاگ بگر نی شروع ہوجاتی ہے اوروہ گالیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ بھلا اس طرح پر بھی کوئی شخص حق کو یا سکتا ہے۔

مُیں تو قرآن ثریف کے نصوص صریحہ کوپیش کرتا ہوں اور حدیث پیش کرتا ہوں اجماع صحابہؓ پیش کرتا ہوں ۔مگروہ ہیں کہان یا توں کوسُنتے نہیں اور کافر کا فر ۔ دجّال دجّال کہ کرشور مجاتے ہیں۔مُیں صاف طور پر کہتا ہوں کہ قر آن شریف سے تم ٹا بت کروکہ سیح زندہ آ سان پر چلا گیا ہو۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت کے خلاف کوئی امرپیش کرواور یا ابو بکررضی اللّٰدعنہ کے وقت آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی و فات پر جویہلا اجماع ہوااس کےخلاف دکھا ؤ تو جوابنہیں ملتا۔ پھر بعض لوگ شور میاتے ہیں کہ اگر آنے والا وہی مسیح ابن مریم اسرائیلی نبی نہ تھا تو آنے والے کا بینام کیوں رکھا گیا؟ مئیں کہتا ہوں کہ بیاعتراض کیسی نادانی کا اعتراض ہے۔تعجب کی بات ہے کہ اعتراض کرنے والے اپنے لڑکوں کا نام تو موسیٰ،عیسیٰ، داؤد، احمد، ابراہیم اساعیل رکھ لینے کے مجاز ہوں ۔اورا گراللہ تعالیٰ کسی کا نام عیسیٰ رکھ دیواس پراعتراض ۔غورطلب بات تواس مقام پریتھی کہ کیا آنے والا اپنے ساتھ نشانات رکھتا ہے پانہیں؟ اگر وہ ان نشانات کو پاتے تو انکار کیلئے جرأت نہ کرتے ۔ مگر انہوں نے نشا نات اور تا ئىدات كى توپروانەكى اور دعوى سُنتے ہى كہد ديا ٱنْتَ كَافِرْ۔

یہ قاعدہ کی بات ہے کہ انہاء علیہم السلام اور خدا تعالیٰ کے مامورین کی شاخت کا ذریعہ ان کے معجزات اور نشانات ہوتے ہیں۔ جبیبا کہ گور نمنٹ کی طرف سے کوئی شخص اگر حاکم مقرر کیا جاوے تواس کونشان دیا جا تا ہے۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ کے مامورین کی شناخت کیلئے بھی نشانات ہوتے ہیں۔ اور مکیں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے میری تائید میں نہ ایک نہ دو نہ دوسو بلکہ لاکھوں نشانات ظاہر کئے اور وہ نشانات ایسے نہیں ہیں کہ کوئی انہیں جانتا نہیں بلکہ لاکھوں ان کے گواہ ہو جو دہو نگے۔ ہیں۔ اور مکیں کہ سکتا ہوں کہ اس جلسہ میں بھی صد ہا ان کے گواہ موجود ہو نگے۔ آسان سے میرے لئے نشان ظاہر ہوئے ہیں۔ زمین سے بھی ظاہر ہوئے۔

47

وہ نشا نات جو میرے دعویٰ کے ساتھ مخصوص تھے اور جن کی قبل از وفت اُور نبیوں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ خبر دی گئی تھی وہ بھی پورے ہوگئے۔ مثلاً اُن میں سے ایک کسوف وخسوف کا ہی نشان ہے جوتم سب نے دیکھا ہے جے مدیث میں خبر دی گئی تھی کہ مہدی اور سے کے وقت میں رمضان کے مہینے میں سوری اور چاندگر ہن ہوگا۔ اب بتاؤکہ کیا بینشان پورا ہوا ہے یا نہیں؟ کوئی ہے جو یہ کہے کہ اُس نے بینشان نہیں دیکھا؟ ایساہی یہ بھی خبر دی گئی تھی کہ اُس زمانہ میں طاعون بھیلے اُس نے بینشان نہیں دیکھا؟ ایساہی یہ بھی خبر دی گئی تھی کہ اُس زمانہ میں طاعون کیا کی ۔ یہاں تک شدید ہوگی کہ دس میں سے سات مر جاویں گے۔ اب بتاؤکہ کیا طاعون کا نشان ظاہر ہوا یا نہیں؟ پھر یہ بھی لکھا تھا کہ اُس وقت ایک نئی سواری ظاہر ہوا؟ میں گے۔ کیا ریل کے اجراء سے بینشان پورا نہیں ہواگہ جس سے اونٹ برکار ہو جا کیں گے۔ کیا ریل کے اجراء سے بینشان پورا نہیں تو مواگہ میں کہاں تک شار کروں یہ بہت بڑا سلسلہ نشا نات کا ہے۔ اب غور کروکہ میں تو دعویٰ کرنے والا دیا ل اور کا ذب قرار دیا گیا پھر یہ کیا غضب ہوا کہ مجھ کا ذب کیلئے ہی یہ بیسارے نشان پورے ہوگئے؟ اور پھرا گرکوئی آنے والا اُور ہے تو اس کو کیا ملے گئی جھی تو انصاف کروں اور خدا تعالیٰ سے ڈرو۔ کیا خدا تعالیٰ کسی جھوٹے کی بھی گئی کھی تھوٹے کی بھی

ہوگیا ہے۔ پس اس وقت خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تامیں ادیان باطلہ کے حملوں سے اسلام کو بیجا وَں اور اسلام کے پُر زور دلائل اور صداقتوں کے ثبوت پیش کروں۔ اور وہ ثبوت علاوہ علمی دلائل کے انوار اور برکات ساوی ہیں جو ہمیشہ سے اسلام کی تائید میں ظاہر ہوتے رہے ہیں۔اس وقت اگرتم یا دریوں کی رپورٹیس پڑھوتو معلوم ہو جائےگا کہ وہ اسلام کی مخالفت کیلئے کیا سامان کررہے ہیں۔ اوران کا ایک ایک یر چه کتنی تعدا د میں شائع ہوتا ہے۔ایسی حالت میں ضروری تھا کہا سلام کا بول بالا کیا جاتا۔ پس اِس غرض کیلئے مجھے خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اور مُیں یقیناً کہتا ہوں کہ اسلام کا غلبہ ہوکررہے گا اوراس کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں۔ ہاں پیر سجی بات ہے کہ اس غلبہ کیلئے کسی تلوار اور بندوق کی حاجت نہیں ۔اور نہ خدا تعالیٰ نے مجھے ہتھیا روں کے ساتھ بھیجا ہے۔ جو شخص اِس وفت بیہ خیال کرے وہ اسلام کا نا دان دوست ہوگا۔ ندہب کی غرض دلوں کو فتح کرنا ہوتی ہے اور پیغرض تلوار سے حاصل نہیں ہوتی۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے جوتلواراُ ٹھائی مَیں بہت مرتبہ ظاہر کر چکا ہوں کہ وہ تلوارمحض حفاظت خودا ختیاری اور د فاع کے طور پرتھی اور وہ بھی اس وقت جبکہ مخالفین اورمنکرین کےمظالم حدسے گزر گئے۔اور بیکس مسلمانوں کےخون سے زمین سُرخ

غرض میرے آنے کی غرض تو یہ ہے کہ اسلام کا غلبہ دوسرے ادیان پر ہو۔
دوسرا کام یہ ہے کہ جولوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں
اوروہ کرتے ہیں یہ صرف زبانوں پرحساب ہے۔ اس کیلئے ضرورت ہے کہ وہ کیفیت
انسان کے اندر پیدا ہو جاوے جواسلام کا مغزاور اصل ہے۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ
کوئی شخص مومن اور مسلمان نہیں بن سکتا جب تک ابو بکر، عمر، عثمان ، علی رضوان اللہ
علیہم اجمعین کا سارنگ پیدا نہ ہووہ دنیا سے محبت نہ کرتے تھے۔ بلکہ انہوں نے اپنی

الیں تائید کیا کرتا ہے؟ عجیب بات ہے کہ جومیر ہے مقابلہ پر آیاوہ نا کام اور نامرادر ہا اور مجھے جس آفت اورمصیبت میں مخالفین نے ڈالامئیں اس میں سے پیچے سلامت اور با مرا د نکلا ۔ پھرکوئی قتم کھا کر بتا دے کہ جھوٹو ں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کرتا ہے؟ مجھےافسوس سے کہنا پڑتا ہے کہان مخالف الرائے علماء کو کیا ہو گیا۔ وہ غور سے کیوں قر آن شریف اورا حادیث کونہیں پڑھتے ۔ کیاانہیں معلوم نہیں کہ جس قدرا کا بر ا مت کے گز رہے ہیں وہ سب کے سب مسیح موعود کی آ مدیجودھویں صدی میں بتاتے ۔ رہے ہیں۔اورتمام اہل کشوف کے کشف یہاں آ کرٹھبر جاتے ہیں۔ بچے الکرامہ میں صاف کھا ہے کہ چودھویں صدی ہے آ گے نہیں جائے گا۔ یہی لوگ منبروں پر چڑھ چڑھ کر بیان کیا کرتے تھے کہ تیرھویں صدی سے تو جانوروں نے بھی پناہ مانگی ہے۔ اور چودھویں صدی مبارک ہوگی ۔مگریہ کیا ہوا کہ وہ چودھویں صدی جس پر ایک موعود امام آنے والا تھا اُس میں بجائے صادق کے کاذب آگیا۔اوراُس کی تائید میں ہزاروں لاکھوں نشان بھی ظاہر ہو گئے اور خدا تعالیٰ نے ہرمیدان اور مقابلہ میں ۔ نصرت بھی اسی کی کی ۔ان باتوں کا ذراسوچ کر جواب دو۔ یونہی منہ سے ایک بات نکال دینا آسان ہے مگرخدا تعالیٰ کے خوف سے بات نکالنامشکل ہے۔

اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ خدا تعالیٰ ایک مفتری اور کد ّ اب انسان کو اتنی کمبی مہلت نہیں دیتا کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ جاوے۔ میری عمر ۲۷ سال کی ہے اور میری بعثت کا زمانہ ۲۳ سال سے بڑھ گیا ہے۔ اگر مئیں ایسا ہی مفتری اور کد ّ اب تھا تو اللہ تعالیٰ اس معاملہ کو اتنا کمبانہ ہونے دیتا۔ بعض لوگ بیجی کہتے ہیں کہ تمہارے آنے سے کیا فائدہ ہوا؟ یا در کھو۔ میرے آنے کی دو غرضیں ہیں۔ ایک بید کہ جو غلبہ اِس وقت اسلام پر دوسرے ندا ہب کا ہوا ہے گویا وہ اسلام کو کھاتے جاتے ہیں اور اسلام نہایت کمزور اور یہتیم بیچ کی طرح

ہوں اور وہ ہر وقت اپنا کھل اینے بروردگار کے حکم سے دیتا ہے۔ اَصْلُها تَابِيتُ سے مراديہ ہے كه اصول ايمانيه اس كے ثابت اور محقق مول۔ اوریقین کامل کے درجہ تک پہنچے ہوئے ہوں اور وہ ہر وقت اپنا کچل دیتار ہے۔کسی وقت ختک درخت کی طرح نہ ہو۔ مگر ہتاؤ کہ کیا اب پیرحالت ہے؟ بہت سے لوگ کہہ تو دیتے ہیں کہ ضرورت ہی کیا ہے؟ اس بیار کی کیسی نا دانی ہے جویہ کیے کہ طبیب کی حاجت ہی کیا ہے؟ وہ اگر طبیب ہے مستغنی ہے اوراس کی ضرورت نہیں سمجھتا تواس کا متیجاس کی ہلاکت کے سوااور کیا ہوگا؟ اس وقت مسلمان اَسْلَہ مْنَا میں توبے شک داخل ہیں گر آمَنًا کی ذیل میں نہیں اور بیاس وقت ہوتا ہے جب ایک نورساتھ ہو۔ غرض بیروہ باتیں ہیں جن کیلئے مکیں بھیجا گیا ہوں۔اس لئے میرے معاملہ میں تکذیب کیلئے جلدی نہ کرو بلکہ خدا تعالیٰ سے ڈرواورتو یہ کرو۔ کیونکہ تو یہ کرنے والے کی عقل تیز ہوتی ہے۔ طاعون کا نشان بہت خطرناک نشان ہے اور خدا تعالیٰ نے اِس کے متعلق مجھ پر جو کلام نازل کیا ہے وہ یہ ہے۔ إِنَّ اللَّهُ لَا يُخَيِّرُ مَا بِعَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِ مْ لِي مِداتِعالَى کا کلام ہے اوراس پرلعنت ہے جوخدا تعالی پرافتر اء کرے خدا تعالی فر ما تا ہے کہ میرےارادہ کی اس وفت تبدیلی ہوگی جب دلوں کی تبدیلی ہوگی ۔ پس خدا تعالیٰ سے ڈ رواوراس کے قبر سے خوف کھا ؤ۔ کوئی کسی کا ذیمہ دارنہیں ہوسکتا ۔معمولی مقدمہ کسی یر ہوتو اکثر لوگ و فانہیں کر سکتے ۔ پھر آخرت میں کیا بھروسہ رکھتے ہوجس کی نسبت فرمايا ـ يَوْمَر يَفِيرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيْدٍ لا ـ

خالفوں کا تویفرض تھا کہ وہ حسن ظنّی سے کام لیتے اور لا تَقَفُّ مَا کیوس گاتے ہم چیلئے سے پیمل کرتے مگر انہوں نے جلد بازی سے کام لیا۔ یا در کھو پہلی قومیں اسی طرح ہلاک ہوئیں۔ عقلندوہ ہے جو مخالفت کر کے بھی جب اُسے معلوم ہو

زند گیاں خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کی ہوئی تھیں۔اب جو کچھ ہے وہ دنیا ہی کیلئے ہے۔ اور اس قدر استغراق دنیا میں ہور ہا ہے کہ خدا تعالی کیلئے کوئی خانہ خالی نہیں رینے دیا۔تجارت ہے تو دنیا کیلئے ۔عمارت ہے تو دنیا کیلئے ۔ بلکہ نماز روز ہ اگر ہے تو وہ بھی دنیا کیلئے۔ دنیا داروں کے قرب کیلئے تو سب کچھ کیا جاتا ہے مگر دین کا یاس ذرہ بھی نہیں ۔اب ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ کیا اسلام کے اعتراف اور قبولیت کا اتنا ہی منشاءتھا جو سمجھ لیا گیا ہے یاوہ بلند غرض ہے؟ مُیں تو یہ جانتا ہوں کہ مومن یا ک کیا جاتا ہےاوراس میں فرشتوں کا رنگ ہو جا تا ہے۔ جیسے جیسےاللّٰد تعالٰی کا قرب بڑھتا جا تا ہے وہ خدا تعالیٰ کا کلام سنتا اوراُس سے تسلّی یا تا ہے۔ابتم میں سے ہرایک اپنے اینے دل میں سوچ لے کہ کیا بیرمقام اُسے حاصل ہے؟ مُیں سچے سچے کہتا ہوں کہتم صرف پوست اور حیلکے پر قانع ہو گئے ہو حالا نکہ پہیچھ چیز نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ مغز جا ہتا ہے۔ پس جیسے میرا بیرکام ہے کہ اُن حملوں کوروکا جاوے جو بیرونی طور پر اسلام یر ہوتے ہیں ویسے ہی مسلمانوں میں اسلام کی حقیقت اور رُوح پیدا کی جاوے ۔مَیں چا ہتا ہوں کہ مسلمانوں کے دلوں میں جوخدا تعالیٰ کی بجائے دنیا کے بُت کوعظمت دی گئی ہے اُس کی امانی اور امیدوں کو رکھا گیا ہے۔مقد مات ۔صلح جو کچھ ہے وہ دنیا کیلئے ہے۔اس بُت کو یاش یاش کیا جاوے۔اوراللہ تعالی کی عظمت اور جروت اُن کے دلوں میں قائم ہواورا بمان کاشجرتازہ بتازہ کچل دے۔اس وقت درخت کی صورت ہے مگر اصل درخت نہیں۔ کیونکہ اصل درخت کیلئے تو فرمایا۔ آگھ ترکھیف ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ٱصْلُهَا ثَابِتُ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ - تُؤْرِّيُّ ٱكْلَهَا كُلَّ حِيْنِ بِإِذْنِ رَبِّهَا لَّ يَيْ کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ کیونکر بیان کی اللہ نے مثال یعنی مثال دین کامل کی کہوہ ہات یا کیزہ در حت یا کیزہ کی مانند ہے جس کی جڑھ ثابت ہواور جس کی شاخیں آسان میں

کہ وہ غلطی پرتھا اُسے چھوڑ دے۔ گریہ بات تب نصیب ہوتی ہے کہ خداتر ہی ہو۔ دراصل مردوں کا کام یہی ہے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں۔ وہی پہلوان ہے اور اس کوخدا تعالیٰ پیند کرتا ہے۔

اِن ساری ہا توں کےعلاوہ مُیں اب**قیاس** کے متعلق کچھ کہنا جا ہتا ہوں۔ کہ اگرچەنصوص قرآنىيەا در حديثيه ميرے ساتھ ہيں۔اجماع صحابيٌّ بھی ميری تائيد كرتا ہے۔ نشانات اور تائیداتِ الہیہ میری مؤید ہیں۔ضرورت وقت میرا صادق ہونا ظاہر کرتی ہے کیکن **قیاس** کے ذریعہ ہے بھی جِّت یوری ہوسکتی ہے۔اس لئے دیکھنا چاہئے کہ قیاس کیا کہتا ہے؟انسان جھی کسی ایسی چیز کے ماننے کو تیاز نہیں ہوسکتا جواپنی نظیر نہ رکھتی ہو۔ مثلاً اگرا کی شخص آ کر کہے کہ تہہارے بیچ کو ہوااڑا کر آسان پر لے گئی ہے یا بچہ ٹُتا بن کر بھا گ گیا ہے ۔تو کیاتم اس کی بات کو بلا وجہ معقول اور بلا تحقیق مان لوگے؟ کبھی نہیں۔ اس لئے قرآن مجید نے فرمایا ہے فَسْكُلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِين كُنْتُهُلا تَعْلَمُهُن لله الباسي عليه السلام كى وفات کےمسکلہ براوران کے آسان براُڑ جانے کےمتعلق غور کرو۔قطع نظر اُن دلائل کے جو اُن کی وفات کےمتعلق ہیں بیہ پگی بات ہے کہ کفار نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے آ سان پر چڑھ جانے کامعجزہ ما نگا۔اب آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم جو ہرطرح کامل اور افضل تھے ان کو جا ہے تھا کہ وہ آسان پرچڑھ جاتے گر اُنہوں نے الله تعالیٰ کی وجی سے جواب دیا قُلُ سُنهَ هَا أَنَّ رَبِّني هَلُ كُنْتُ إِلَّا بتشرًّا تَرْسُووْ مَمَّ عُلِياس کامفہوم ہیہ ہے کہ کہد دواللہ تعالیٰ اس امر سے یاک ہے کہ وہ خلاف وعدہ کرے جبکہ اُس نے بشر کیلئے آسان پرمع جسم جانا حرام کر دیا ہے۔اگر مَیں جا وَں تو حجوٹا کھہروں گا۔اب اگرتمہارا بیعقیدہ صحیح ہے کمسے آسان پر چلا گیا ہے اور کوئی بالمقابل یا دری ہیآیت پیش کر کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پراعتراض

اب انہیں کتابوں میں ملاکی نبی کی ایک کتاب ہے جوبائبل میں موجود ہے۔
اس میں میں سے سے بہلے ایلیا نبی کے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا گیا۔ آخر جب میں ابن مریم آئے۔ تو حضرت میں سے الیاس کے دوبارہ آنے کا سوال ملاکی نبی کی اس پیشگوئی کے موافق کیا گیا مگر حضرت میں نے فیصلہ کیا کہ وہ آنے والا یوحنا کے دنگ میں آچکا۔
اب یہ فیصلہ حضرت عیسیٰ ہی کی عدالت سے ہو چکا ہے کہ دوبارہ آنے والے سے کیا مراد ہوتی ہے۔ وہاں کچیٰ کا نام مثیل الیاس نہیں رکھا۔ بلکہ انہیں ہی ایلیا قرار دیا گیا۔ اب یہ قیاس بھی میر سے ساتھ ہے۔ مئیں تو نظیر پیش کرتا ہوں مگر میر سے منگر دیا گیا۔ اب یہ قیاس بھی میر سے ساتھ ہے۔ مئیں تو نظیر پیش کرتا ہوں مگر میر سے منگر میں کہ یہ کتابیں مجھے کہ آنحضرت کوئی نظیر پیش نہیں ہوتھ کہ آنحضرت میں کہ یہ کتابیں محر فی ومبدل ہیں۔ مگرافسوں ہے بیلوگ اتنا نہیں سیجھے کہ آنحضرت میں کہ یہ کتابیں مجرد کیا ہیں۔ مراد کی ہے۔ بخاری نے بھی یہی کہا ہے۔ علاوہ اس کے یہود یوں اور عیسائیوں کی مراد لی ہے۔ بخاری نے بھی یہی کہا ہے۔ علاوہ اس کے یہود یوں اور عیسائیوں کی جانی دشنی ہے۔ کتابیں جُداجُد ابیں۔ وہ اب تک مانے بیں کہ الیاس دوبارہ آئے جانی دوبارہ آئے

## Lecture Ludhiana

By

Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (1835-1908) the promised Messiah and Mahdi.

Language: Urdu

This lecture was delivered on 4, Nov 1905 at Ludhiana a town in Punjab India. The lecture is important for a number of reasons, the chief being the presentation of the Ahmadiyya view-point on true Islam, against the backdrop of persistent disinformation spread by the Muslim clerics and other vested interests. It analyses in detail the hardship and opposition faced by the Promised Messiah, the divine promises revealed to him, and the glorious fulfilment of these promises.

It also covers an entire spectrum of other topics ranging from Jihad to the importance of prayer, and a detailed analysis of the death and Second Coming of Jesus<sup>as.</sup>

گا۔ اگریہ سوال نہ ہوتا تو حضرت مسے کووہ مان نہ لیتے ؟ ایک فاضل یہودی کی کتاب میرے پاس ہے وہ بڑے زور سے لکھتا ہے اور اپیل کرتا ہے کہ اگر مجھ سے یہ سوال ہوگا تو میں ملاکی نبی کی کتاب سامنے رکھ دونگا کہ اس میں الیاس کے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔

ابغور کروجبہ باوجودان عذرات کے لاکھوں یہودی جہنمی ہوئے اورسور بندر بنے تو کیا میرے مقابلہ میں یہ عذرصح ہوگا کہ وہاں سے ابن مریم کا ذکر ہے۔ یہودی تو معذور ہو سکتے تھے۔ان میں نظیر نہ تھی۔ مگراب تو کوئی عذر باتی نہیں۔ مسے کی موت قر آن شریف سے ثابت ہے اور آنخسرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اور پھر قر آن شریف اور حدیث میں منکم آیا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ نے مجھے خالی ہا تھ نہیں بھیجا ہزاروں لاکھوں نشان میری تقدیق میں ظاہر ہوئے۔اور ابھی اگرکوئی چالیس دن میرے پاس رہے تو وہ نشان دیکھ لے گا۔لیکھر ام کا نشان عظیم الشان نشان ہے۔ احمق کہتے ہیں کہ میں نے قبل کرا دیا۔اگر بیا عتراض صحیح ہے تو پھرالیے نشان سے۔احمق کہتے ہیں کہ میں اگرکوئی جانے گا کہ خسر و پر ویز کو معاذ اللہ آنخضرت علیہ نے قبل کرا دیا جائے گا کہ خسر و پر ویز کو معاذ اللہ آنخضرت علیہ نے قبل کرا دیا جائے گا کہ خسر و پر ویز کو معاذ اللہ آنخضرت علیہ نے قبل کرا دیا ہوگا۔ ایسے اعتراض حق بین اور حق شناس لوگوں کا کا منہیں ہے۔

مئیں آخر میں پھر کہتا ہوں کہ میرے نشانات تھوڑ ہے نہیں۔ ایک لاکھ سے زیادہ انسان میرے نشانوں پر گواہ ہیں اور زندہ ہیں۔ میرے انکار میں جلدی نہ کرو۔ ورنہ مرنے کے بعد کیا جواب دو گے؟ یقیناً یا درکھو کہ خدا تعالی سر پر ہے اور وہ صادق کوصادق کھراتا اور کا ذب کوکا ذب'۔

(بدر۲۰ روسمبر ۲۹۰۱ء ازص<sup>۲۲</sup> تاص<u>۱۸</u>)